### ﴿ وجادليم بالتي هي أحسن ﴾

[اور (اگر بحث آن پڑے ) تو اُن کے ساتھ اچھے طریقہ ہے ( کہ جس میں شدت وخشونت نہ ہو ) بحث سیجیے ]

''اگرعقول میں سلامتی ہو، تو پھرعقول میزانیہ کی کوئی ضرورت نہیں؛ چنال چہ حضرات صحابہ و مجتهدین کو اِس کی ضرورت نہتی؛ مگر ہا وجود اِس کے اُن کے تمام دلاکل تو اندین عقلیہ پر منظبق ہیں؛ کیکن اب' بغیر' علوم عقلیہ کے فہم اِس لیے مشکل ہوگیا کہ جو اِشکالات شریعت پر کیے جاتے ہیں خوداُن میں علوم عقلیہ وفلسفیہ کی بہت آمیزش ہے۔'' ( حکیم الامت:''محاسنِ اسلام''ص ۳۸۵۔۔۔۔زم زم بک ڈیو ۱۹۹۸)

علم كلام جديد

[پہلاحصہ]

شرح

الانتباهات المفيدة عن الاشتباهات الجديدة

تصنيف

حكيم الامت مجد دالملت مولانا اشرف على تفانوى قدس سرؤ

(۱۲۸۱-۲۲۳اه=۳۲۸۱-۳۹۴۱م)

شحقيق وتشريح

مولا ناحكيم فخرالاسلام مظاهري

ناش ا

مجمع الفكرالقاسمي الدولي جامعه اسلاميه إشاعت العلوم اكل كوا

### تفصيلات

نام كتاب : علم كلام جديد [پهلاحصه]

شرح الانتابات المفيد عن الاشتبابات الجديده

مصنف : حكيم الامت مجد دالملّت مولانا اشرف على تقانويٌّ

شارح : مولا نا حكيم فخر الاسلام مظاهري

صفحات : ۲۸۲

اشاعت اول : رئيج الثاني ۱۳۴۲ه/نومبر۲۰۲۰ء

تعداد : •••ا

كمپوزنگ وسيئنگ : محمدمهرعلى قائتى (دهنبا د، جهار كهندٌ) جامعه اكل كوا

قيمت : ۲۰۰ رويئے

ناشر : مجمع الفكر القاسمي الدولي جامعة اسلامية إشاعت العلوم اكل كوا

## ملنے کے پیخ

مهاراتشر : مجمع الفكرالقاسي الدولي جامعه اسلاميه إشاعت العلوم اكل كوا

د پوبند : مکتبه تقانوی، نعیمیه، مدنیه، زمزم، فیصل، دینی کتاب گھر، قدرافا وَنڈیشن

سهار نيور : مجمع الفقه الحفى ، امداد الغرباء، مكتبه دارالسعادة

|           | <b></b>                                                                            |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 12        | علم کلام جدید کی ضرورت (وجهه تالیف رساله )                                         |
| 41        | حكمت كى تعريف واقسام                                                               |
| <b>M</b>  | اصول ٍموضوعہ                                                                       |
| <b>19</b> | ا-اغتإواول:ماده كاحادث مونا                                                        |
| 1+17      | ٢-انتباهِ دوم تعيم قدرت حِق [ اورقا نونِ فطرت ]                                    |
| 111       | ٤٧ - انتباو سوم: فيَّ ت ك باب مين اغلاط                                            |
|           | [شریعت کے چاراصول]                                                                 |
| 1111      | ۴ - انتا <u>ه</u> چهارم: قرآن                                                      |
| Ira       | ۵-انتباه پنجم: حديث                                                                |
| 100       | ٧-انتباه ششم: اجماع                                                                |
| 141       | ۷-انتباه <sup>د</sup> فقم: قیاس                                                    |
| 120       | ٨- امْتَا وَبْشَمْ: هَيْقِتِ ملا كُلِّهِ ، جن وابليس                               |
| 1/4       | ٩ – امنتا وينم: وا قعات قبر وموجو دات آخرت، جنت ودوز ث، بل صراط اورميزان           |
| IAA       | ١٠-انتإه دېم: كا ئنات ِطبعيَّه (سائنسي تطبيقات پر كلام)                            |
| r+4       | ١١ – اغتباه يا زوجم : مسئله نقذرير                                                 |
| riy       | ۱۲ – انتباه دواز دبهم: ار کان اسلام وعبادات اورمقصدِشر بیت                         |
| 221       | ۱۳۷- انتباه سیز دېم: معاملات وسیاسات                                               |
| 201       | ۱۴-انتباهِ چهاردېم:معاشرات وعادات ِخاصَّه اورتصورِ ' خيراعلي' ' يعنی فر د کی آزادی |
| rar       | ١٥-امنتاهِ بإنز دہم: ٱخلاقِ بإطنى وجذبات ِنفسائيَّه اورمعاصراصطلاحات               |
| 240       | ١٧- انتباه شانز دہم: استدلال عِقلی                                                 |
| 1/4       | اختثا مي التهاس                                                                    |
| 121       | نظر ، ایل نظر کی                                                                   |

## فهرست مضامين

| IA          | بنيا دى تنبيهات از حكيم الامت مولا نااشرف على تھا نوگ ً |
|-------------|---------------------------------------------------------|
| IA          | مدرسه ڈسکورس کے متعلق مہدایت                            |
| IA          | كلامى ڈسكورس كى حقيقت                                   |
| 19          | جدیدشبہات کے اِ زالہ کا اصول                            |
| <b>r</b> +  | جد پدیم کلام                                            |
| 11          | مقدمه                                                   |
| 12          | وجهة تاليفِ رساليه [مطالبة لم كلام جديد :محرك اورمقصد]  |
| 1/2         | اصلاحات                                                 |
| <b>t</b> /\ | مقصد باطل کیوں ہے؟                                      |
| <b>r</b> 9  | علم كلام جديدكي اصل حقيقت                               |
| ۳.          | تدوي <sup>ين عل</sup> م كلام جديد <b>مخت</b> ضرخا كه    |
| ۳۱          | علم کلام جدید' پہلاحصہ                                  |
| ٣٣          | علم کلام جدید- دوسر بے حصہ کی تجویز                     |
| ٣٣          | تیسرا حصه-علم کلام جدید کاسب ہے صحیح مصداق              |
| ra          | افتتاحي تقرريه                                          |
|             |                                                         |

|            | دینی شبهات کے پنینے کے اسباب      |
|------------|-----------------------------------|
| 20         | ا-شبهات كومرض نهسجهنا             |
| ٣2         | ۲-اپنی رائے پر اعتماد             |
| ٣٧         | ٣-ا تباع كى عادت نه ہونا          |
| ٣2         | ايک شبهه کااِزاله                 |
| ٣٨         | دینی شبهات دور کرنے کا دستورالعمل |
| <b>m</b> 9 | ماخذِعلم وفكر: مقاصدوذ را كع      |
| <b>M</b>   | تمهيدم عقسيم حكمت                 |
| ٣١         | اقسام حكمت                        |
| ~~         | مقصدشرلعت                         |
| ٣٣         | قرآن کریم اورعلم ریاضی وعلم طبعی  |
| ٣٦         | تر تبيب مضامين                    |
| r^         | اصولِموضوعه                       |
| 79         | [اصول موضوعه ]نمبرا               |
|            | شرح                               |
| ۵٠         | باطل ہونے کی حقیقت                |
| ۵۱         | اطلاقی نوعیت-حسی مثالیں           |
| or         | ما بعد الطبيعاتي مثال             |
| ٥٣         | نقل برببني مثال                   |
| ٥٣         | [اصول موضوعه ]نمبرا               |
|            |                                   |

| فهرست مضامين | <b>∢ Y </b> ﴾ | شرحالانتباهات                   |
|--------------|---------------|---------------------------------|
|              | شرح           |                                 |
| ۵۵           |               | اطلاقی نوعیت                    |
| 24           |               | ایک شبهه کا از اله              |
| 4+           |               | [اصول موضوعه ]نمبر۳             |
| 4+           |               | محال عقلى اورخلاف ِعادت         |
|              | شرح           |                                 |
| 41           |               | محال کی تعریف                   |
| 41           |               | مستبعد کی تعریف                 |
| 41           |               | مستبعداورمحال کےاحکام           |
| 44           |               | عجيب اورغيرعجيب واقعات          |
| 44           |               | اطلاقی نوعیت-محسوسات میں        |
| 44           |               | طبيعاتى ومابعدالطبيعاتى امورمين |
| YY           |               | [اصول موضوعه]نمبرم              |
|              | شرح           |                                 |
| 77           |               | ذ رات <sup>ع</sup> علم          |
| YA           |               | اطلاقی مثال                     |
| 49           |               | [اصول موضوعه]نمبر۵              |
|              | شرح           |                                 |
| ۷٠           |               | حسى مثال                        |

| فهرست مضامين | <b>♦ ∧ </b> ▶           | شرحالانتباهات                  |
|--------------|-------------------------|--------------------------------|
| ٨٧           |                         | مثال د عقل قطعی نقلی ظنی       |
| <b>^9</b>    |                         | [ا]انتباه اول-حدوثِ ماده       |
| 9+           | ه کا قدیم ہونا          | توحید کے متعلق پہلی غلطی:ماد   |
| 91           | د <i>لیل نہی</i> ں<br>د | سمجھ میں نہ آنا محال ہونے کی   |
| 97           | اباطل ہے                | ماده-بلاصورت- كاقديم موز       |
| 91"          | بونا بھی باطل ہے        | ماده كا-مع الصورت-قديم ہ       |
| 90           | ہے نہ کہ محال           | عدم سے وجود میں آنامستبعد۔     |
| 90           | ئنس دونوں کےخلاف ہے     | عقیدہ قِدَ مِ مادہ،اسلام اورسا |
| 90           | <i>ؿؠۅڂۑڕڡۊۏڶؠ</i>      | خدا کا قائل ہونا مادہ کے حادر  |
| 94           | ن                       | قديم بالذات اورقد يم بالزماا   |
| 91           |                         | نظربيد يمقراطيس كامغالطه       |
| <b>  * *</b> |                         | مغالطه ديگر                    |
| <b> ++</b>   |                         | إزالهُ مغالطه                  |
| 1+1          | نِ                      | غيرموجودمين خداتعالى كاتصر     |
| 1+1          | ) ہوں                   | قديم هونا، نه هونا، دونول ممكن |
| 1+1~         | Ċ                       | [٢]انمتاهِ دوم-تعيم قدرتِ فز   |
| 1+0          |                         | عموم قدرت کی نفی               |
|              | لرت محال ہونے کے دلائل  | خلاف                           |
| 1+0          |                         | ا بعقلی دلیل                   |

| فهرست مضامین | é 9 è        | شرحالانتباهات                    |
|--------------|--------------|----------------------------------|
| 1+0          |              | إ نكار مجزات                     |
| 1•4          |              | دليل كالتجزبيه                   |
| 1+4          |              | إستقراء كي حقيقت اورحكم          |
| 1+4          |              | ۲ بفتی دلیل                      |
| 1+1          |              | تجزبيا ورنتيجه                   |
| 1+9          |              | دلیل عقلی اور نقلی سے مرکب       |
| 1+9          |              | ازالهُ مغالطه                    |
| 11+          |              | اللاثم                           |
| 11+          |              | الثاثم                           |
| 11+          |              | شبه-                             |
| 111          |              | اصل عادت اور فطرت کی تحقیق       |
| III          |              | [١٤٠] المنتاه سوم-نوَّ ت         |
| 1112         |              | غلطی ا-وحی کی حقیقت میں          |
| 116          |              | وحی کی حقیقت                     |
| 110          |              | غلطی۲:معجزات کی حقیقت میں        |
| IIY          | <i>کر</i> نا | معجزات کوعادی امور بنانے کی کوشش |
| 11A          |              | ٣-معجزات كودليل نبوت نه تجھنا    |
| 11/          |              | مسمريزم اورشعبدات كي حقيقت       |
| 119          |              | دليل نبوت                        |

| فهرست مضامين | شرحالانتباهات ﴿ ١٠ ﴾                                   |
|--------------|--------------------------------------------------------|
| 14           | اشتباه كاعام فنهم ازاليه                               |
| 14+          | غلطی۴-احکام ِنبوت کوصرف آخرت سے متعلق سمجھنا           |
| ITT          | غلطی ۵-احکام ِشرعیه کو ہرز مانه میں قابلِ تبدیل سمجھنا |
| ITT          | زمانه کی تبدیلی                                        |
| 178          | شبهه كاحل                                              |
| 150          | كاروائي مين تنگى كاشبهه                                |
| ITM          | مل                                                     |
| 110          | غلطی ۲:۱حکام میں حکمت اورعلت تر اشنا                   |
| 124          | علتوں کامقصود ہونا: تجزیاتی گفتگو                      |
| 174          | علت تراشنه كى إطلاقى مصرت                              |
| 1174         | علت اورمجتهدين                                         |
| 179          | غلطی ۷-منکرِ نبوت کی نجات کا قائل ہونا                 |
| 179          | غلطی کار د                                             |
|              | اصول اربعه شرع                                         |
| ١٣١          | [۴] اغتاهِ چهارم-قرآن                                  |
| 127          | پہلی غلطی :احکام شریعت کوقر آن میں منحصر سمجھنا        |
| IMM          | پہلی فلطی کے نتائج                                     |
| 127          | اصول: دلیل کی فعی سے مدلول کی فغی لا زم نہیں آتی       |
| IMA          | ظنی احکام کا ماننا بھی لازم ہے                         |
|              |                                                        |

عہد نبوی میں تدوین نہ ہونا ہمتند ہونے میں خلل انداز نہیں

ابک مدت کے بعد لکھنے کی حکمت: ا-قرآن کے ساتھ خلط سے بچانا

10+

101

| فهرست مضامين | <b>∉</b> 17 }               | شرح الانتباهات                          |
|--------------|-----------------------------|-----------------------------------------|
| 101          | مه بیژو ل کومحفوظ رکھنا     | ۲-اہلِ بدعت کی نفسانی اغراض سے حد       |
| 101          | (                           | اقوال وافعال نبويه كامل طور پرمحفوظ ہيں |
| 157          | ينقير                       | ۳- تیسری غلطی: درایت سے روایت کی        |
| 101          |                             | ۴ <i>– ر</i> وایت با <sup>لمع</sup> نی  |
| 100          |                             | فهم صحاب                                |
| 100          |                             | [۲]اغتاه ششم-اجماع                      |
| 161          |                             | غلطی ا- إجماع كومخش رائے كا درجہ دینا   |
| 164          |                             | الف بْقُلْ كَا قَانُون                  |
| 102          |                             | ب عقل كا قانون                          |
| ۱۵۸          |                             | ج: قانونِ فطرى عقلى                     |
| 169          | الرتفاق                     | غلطی۲-اِجماع کےخلاف بعدوالوں کا         |
| 169          | كےخلاف بعدوالوں كالِ تفاق   | الف: إجماع سلف رائے سے ہو،اس۔           |
| 14+          | الكاإجماع                   | ب:سلف كاإجماع نص پر ہو، تو بعد والوا    |
| 14+          | ى ہو،توبعد والوں كاإجماع    | ج:سلف کے اجماع کے مقابلہ میں نص         |
| 14+          | س ہو، توبعد والوں کا اِجماع | د:سلف کی تا ئید میں نص نه ہو،معارض نص   |
| IYM          |                             | [2] انتباه مفتم - قياس                  |
| 144          |                             | ىپېلى غلطى: حقىقتِ قياس مي <i>ن</i>     |
| 140          |                             | اشخراح كاطريقه                          |
| PPI          |                             | اجزائے قیاس                             |

| فهرست مضامین | ⟨ IT ⟩                    | شرحالانتباهات                          |
|--------------|---------------------------|----------------------------------------|
| PFI          | ی ہے                      | حکم ثابت کرنے والی چیز نص <sup>،</sup> |
| AYI          | *                         | عہدِ جدید کا قیاس محض رائے۔            |
| 149          | ورخل کی تعیین میں         | دوسری غلطی: قیاس کےموقع او             |
| 179          |                           | تىسرىغلطى:غرضِ قياس ميں                |
| 14+          |                           | چوشمی غلطی: قیاس کے اہل میں            |
| 14+          | میں پیش کرنا دونوں غلط    | إجتهاد كاعام ہونا،آیت کودلیل           |
| 141          |                           | فى زمانه ملكه إحتهاد                   |
| 124          | ى نظير                    | مجتهدين كےمقابله ميں إجتهاد            |
| 120          | غلطيون كاحاصل             | اصولِ اربعہ میں کی جانے والی           |
| 140          | ، <sup>ج</sup> ن وابلیس   | [٨]انمتإ وْشَمْ -هْيقتِ ملائكه         |
| 124          | Ŀ                         | ا نکار کی وجه جحسوس ومشاہد نه ہو       |
| 124          | يف                        | آیات ِقرآنیہ کے معانی میں تحر          |
| 122          |                           | تتحقيقى جواب                           |
| 122          |                           | الزامى جواب                            |
| 1/4          | ودات ِآخرت،ميزان          | [9] اغتاء نهم-واقعات قبروموج           |
| 1/1          |                           | وجبرإ نكار                             |
| 1/1          |                           | قديم وجديد شبهات                       |
| 1/1          | وزنِ اعمال ہے متعلق شبہات | قبر، جنت ، دوزخ ، بل صراط،             |
| IAT          |                           | مشترک جواب                             |

| فهرست مضامين | شرحالانتباهات ﴿ ١٢ ﴾                                     |
|--------------|----------------------------------------------------------|
| IAT          | خاص خاص جواب                                             |
| IAT          | قبركي تكليف وراحت                                        |
| ١٨٣          | بدن جل جائے یا پرندےاور جانور کھا جائیں                  |
| ١٨٣          | کان اور زبان کے بغیرسنا اور بولنا                        |
| ١٨٣          | ۲: جنت ودوزخ کے مکان کی تحقیق                            |
| IAM          | ٣: بلِ صراط کا گزرگاهِ خلائق ہونا                        |
| IAM          | ۴:وزنِاعمال کی شخفیق                                     |
| ٢٨١          | ۵: ہاتھ یا وُل کا بولنا                                  |
| 1/1/1        | [ • ا] انتباه دېم - بعض کائنات ِطبعيَّه [سائنسي تطبيقات] |
| 1/19         | سائنس کے مسائل مقصور نہیں                                |
| 1/19         | چندسائنسی مسائل                                          |
| 1/19         | ١- اولِ بشر کی تخلیق                                     |
| 19+          | موحد کے لیے ڈارون کی تقلید ناممکن ہے                     |
| 19+          | اصل میں                                                  |
| 191          | فرع میں                                                  |
| 195          | خو دفر يې                                                |
| 195          | ۲-گرج، بجلی، بارش کامیکاشیه                              |
| 198          | قر آن وحدیث کےساتھ تطبیق                                 |
| 791          | ٣-اسباب طاعون                                            |

| فهرست مضامین | شرحالانتباهات ﴿ ١٥ ﴾                           |
|--------------|------------------------------------------------|
| 19∠          | ۴ - تعديه مرض                                  |
| 191          | ۵-ز مین کا متعدد ہونا                          |
| 191          | ایکشبهه                                        |
| 191          | جواب                                           |
| 191          | ٢-وجو دِيا جوج ما جوج                          |
| <b>r</b> +1  | ۷- آسان کاجسم صلب ہونا اور متعدد ہونا          |
| <b>r</b> +r  | ٨-شمس وقمر وغيره بعض كواكب كالمتحرك مهونا      |
| <b>r•</b> m  | ٩- آفتاب كامغرب سے نكلنا                       |
| <b>*</b> *   | ١٠-جسم بشرى كاإتى بلندى پر پنچنا جهاں مواند ہو |
| r+0          | معراج جسمانی                                   |
| <b>r</b> • Y | [۱۱]اننتاه میاز دہم –مسکلہ تقزیر               |
| <b>**</b>    | ا-تقدير كالإنكار                               |
| <b>Y•</b> ∠  | جواب                                           |
| <b>r</b> •A  | غلطی۲-مسئله تفذیر کی تفسیر بدل دینا            |
| <b>r</b> •A  | کوئی واقعداراد ۂالہی کے تعلق سے خالی نہیں      |
| r+9          | جبر وإختيار                                    |
| r+9          | ا:إلزامي جواب                                  |
| r•9          | ٢ بتحقيقي جواب                                 |
| rii          | ایک شبهه اوراُس کا جواب                        |

729

100

اینائے زمانہ کی روش

خرانی کی جڑ

|               | . ~ ( *                                                          |
|---------------|------------------------------------------------------------------|
| المام         | [۱۴۳] امنتا و چپاردهم-معاشرات وعاداتِ خاصَّه [ فردگی آ زادی]<br> |
| ۲۳۲           | غلطی:معاشرتی امورکوشریعت کاجز ونتیمجھنا                          |
| ۲۳۳           | الف-جزئی احکام                                                   |
| 44.4          | ب-کلی احکام                                                      |
| 479           | نزاع وجدال کی روش                                                |
| ra+           | قانونی ضابطه میں رائے نہیں چلا کرتی                              |
| 101           | تدنی امور میں شریعت کودست اندازی کاحق حاصل ہے                    |
| <i>121</i>    | [10]المتاه پائزدہم-اُخلاقِ باطنی وجذباتِ نفسانیَّہ               |
| 101           | غلطياں-ا: دين کا جز ونہيں سمجھا جا تا                            |
| tom           | ٢: اچھے اور برے اخلاق کی فہرست میں خلط                           |
| rap           | الف: برےاخلاق جن کوا چھانام دیا گیا                              |
| 102           | ب:اچھےاخلاق جن کوقابلِ نفرت قرار دیا گیا                         |
| 141           | ٣: برے اخلاق جنہیں نام بدلے بغیرا چھاسمجھا گیا                   |
| 240           | [17]اغتبا وشانز دہم-استدلال عقلی                                 |
| <b>1</b> /_ + | اختثا مىالتماس                                                   |
| 120           | علم کلام جدید کے دیگر خصص کی جمکیل کی خواہش                      |
| 1/21          | احوالِ واقعی                                                     |
| <b>1</b> 21   | نظرابلِ نظرى                                                     |
| 141           | مصادرومراجع                                                      |
| ٢٨٦           | صاحبِ تشریک: ایک نظر میں                                         |

# بنيادى تنبيهات

11

حكيم الامت مولا نااشرف على تفانويٌ

مدرسه وسکورس (Madrasa Discourse) کے متعلق ہدایت

کلامی ڈسکورس(Dialectic Discourse) کی حقیقت

''اگرسب مسلمان مذاهب اصلیه پرریخ اور تدقیق شروع نه کرتے، تو متکلمین کو بھی تکفیرون کی تحقیق کی ضروت نه ہوتی که یہال کفر ملی مراد ہے، نه [که ] کفر حقیق ۔ به اُن کو اِستَویٰ علی العرش کی تاویل بیان کرنی پڑتی ۔۔۔۔۔[جب] اہلِ بدعت وہوی نے تلمیس وتح یف شروع کردی، تواب علماء میں تقسیم خدمات ہونے لگی ۔ کسی نے بلاغت کو

لے لیا، کسی نے نحووصرف کو، کسی نے علم کلام کو، کسی نے حدیث کو کسی نے فقہ کو، کسی نے تفسیر

کو۔ اور ایک جماعت نے علوم عقلیہ کی خدمت اختیار کی اور اب علوم عقلیہ کی بھی
ضرورت ہے۔ ۔۔۔۔۔۔۔ گرعقول میں سلامتی ہو، تو پھرعقول میزانیہ [منطقی دلائل وعقلی براہین]
کی کوئی ضرورت نہیں۔ چنال چہ حضرات صحابہ وجمہتدین کو اس کی ضرورت نہقی ؛ مگر با وجود
اس کے اُن کے تمام دلائل قواندین عقلیہ پر منطبق ہیں ؛ کیکن اب بدوں [بغیر] علوم عقلیہ
کے فہم اس لیے مشکل ہوگیا کہ جو اِشکالات شریعت پر کیے جاتے ہیں خود اُن میں علوم
عقلیہ وفلسفیہ کی بہت آمیزش ہے۔ ' (عیم الامت: عاسِ اسلام ۱۹۸۵ تا ۲۸۵ تا ۲۸۷ ترم کہ ڈیو ۱۹۹۸)

### جدیدشبہات کے إزالہ کااصول

سیجھنا چاہیے کہ: ''فلسفہ جدیدہ کے مسائل تین قتم کے ہیں ۔ایک وہ کہ قرآن وحدیث شریف کے موافق ہیں۔ دوسرے وہ جو نخالف ہیں، تیسرے وہ جن سے قرآن وحدیث شریف کے موافق ہیں۔ پس قتم اول (جوقرآن وحدیث کے موافق ہیں) وسوم (جن سے قرآن وحدیث ساکت ہیں) کے جواب دینے کی کوئی ضرورت نہیں ۔اول میں تواس لیے کہ وہاں مخالفت نہیں جوشبہہ ہو؛ البتہ قتم دوم جو خالف ہیں، اُن) میں ہم کو جواب دینا ضروری ہے اور جواب کے دوطریقے ہیں: (جو مخالف ہیں، اُن) میں ہم کو جواب دینا ضروری ہے اور جواب کے دوطریقے ہیں: ا-اگران مسائلِ فلسفیہ پرکوئی دلیل صحیح قائم نہ ہوئی تو اتنا جواب کا فی ہے کہ ہم بلادلیل نہیں مانتے ۔۲۔اوراگرکوئی دلیل صحیح قائم ہوچکی ہے، تو اُس وقت قرآن وحدیث کی شرح کر کے بتلادیا جاوے کا کہ دیکھوریخالف نہیں۔''

(امدادالفتاوى جلد ٢ ص ١٥١، اداره تاليفات اولياء ديوبند)

### جديد علم كلام [Modern Dialectic Reasoning]

متکلمین نے جوعلم کلام مدون کیا ہے اُس میں بھی سب کچھ موجود ہے۔ کیوں کہ اُنہیں کےمقررکردہ اصولوں پرسارےشبہات جدیدہ کابھی جواب دیا جاسکتا ہے اوراُسی ذخیرہ سے علم کلام جدید کی بھی بآسانی تدوین ہوسکتی ہے؛ چنال چہیں نے اس تدوین کا بھی قصد کیا تھا اورعلی گڑھ کا لج میں جب میرا بیان ہوا تھا تو میں نے وہاں کے طلبہ سے خاص طور پر بدکہا تھا کہ آپ صاحبوں کو جو جوشبہات ہوں،اُن کولکھ کرمیرے یاس بھیج دیں۔اوراُس کی بیہل صورت بھی میں نے تجویز کر دی تھی کہ مسجد میں ایک رجٹر رکھ لیا جائے اور ہرا توار کو جہاں بہت ہے اور کام کرتے ہیں، ایک یا دوسوال اِس رجسر میں بھی لکھ دیا کریں۔پھر جب ایک معتد بہ تعدا دہو جایا کرے،اِن سوالات کی نقل یا اُس رجسر ہی کو میرے پاس بھیج دیا کریں۔ میں اُن سوالات کا جواب کصوں گا؛ لیکن باوجود اتنے بڑے مدعی ہونے کے ایک بھی تو خطنہیں آیا۔....غرض اِن جنٹلمینوں سے تو مجھے کوئی مددملی نہیں ؛لیکن میں نے بطور خود ہی ان کے بعض ایسے شبہات کے جن کا مجھ کوعلم تھا، جوابات لكه كر' الانتبابات المفيدة عن الاشتبابات الجديدة ''كےنام سے شائع كرويا ہے۔ (ملفوظات جلده اله الا فاضات اليومه جلده اص١١٥،١١٢)

#### مقدمه

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم رساله 'الا نتبابات الحمفيدة عن الاشتبابات الجديدة' كامحرك وپس منظريه كهاوي صدى عيسوى كاخيرعشرول مين بهندوستان مين خافكارور جحانات كآن بها سيايك بلچل پيدا بهوئي اورجديدعلوم وفنون كي راه سياسلامي احكام وتعليمات كے باب مين ذ بهنول مين خلجانات پيدا بهونے شروع بهوئے ، تو قديم علم كلام كي اثر پذيري كو لے كر بيني شروع بهوئي حالات كي منظر شي الطاف حسين حالى كے اقتباس ذيل سے بهوتي ہے:

د چيني شروع بهوئي حالات كي منظر شي الطاف حسين حالى كے اقتباس ذيل سے بهوتي ہے:

مين خلل وفساد واقع بهوتا ہے، وہ اُس[علم] كلام سے دور نہيں ہوسكتا جے عباسي دور كرين مين خلال وفساد واقع بهوتا ہے، وہ اُس[علم] كلام سے دور نہيں ہوسكتا جے عباسي دور كرين مين خليم مين فلي فليف كے نقصانات كے ليے ايجاد كيا تھا۔ اور نہ ہي قديم علم كلام كي تعليم سے اُن اعتراضات كے دفاع كي صلاحيت پيدا بهوسكتى ہے جوجد يد فليفه اور سائنس كي روشن مين اسلامي عقائد و تعليمات يرعائد كيے جاتے ہيں'۔ (۱)

علم کلام قدیم کے اصولوں کے ناقص ہونے کا یہی اِلزام سرسیداحد خال اپنے تجوبیہ میں پہلے ہی پیش کر چکے تھے۔اب اُسی کی ترجمانی حالی نے بھی پیش کر دی۔ پھر یہیں سے تدوین علم کلام جدید کے مطالبے کی صدا اُٹھی جو گونجی ہی چلی گئ۔ اِس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ ملم کلام جدید کی تدوین کا مطالبہ در حقیقت قدیم سے چلے آرہے اصولوں پر اور اُن اصولوں کو بدروئے کا رلانے والےعلماء پرایک خاص تشم کااعتراض تھاوہ بیکہ:

''امت مسلمہ کوغیر مسلم اقوام کے علمی ، دینی اور تہذیبی حملوں کا سامنا تھا، علائے امت اپنے طریقے ہے اُن کا مقابلہ کررہے تھے؛ مگر اُن کا دفاع نا کا فی بھی تھا، ناتص بھی اورمعذور بھی۔'(۱)

ساتھ ہی پیشی پیشِ نظر تھا کہ سائنس اورعلوم جدیدہ کو مدارس کے نصابِ تعلیم كاحصه كيوں نه بناديا جائے؟ إس كي ضرورت إس طرح ظاہر كي گئي:

ندہب اسلام پر جواعتراضات یورپ کےلوگ کررہے ہیں، اُن کا جواب دینا مس کا فرض ہے؟

علاجب تك أن خيالات سے واقف نہ ہوں گے، جواب كيوں كردے كيس گے؟ سا- کیا علائے سلف نے یونانیوں کا فلسفہ نہیں سیکھا تھا اور اُن کے اعتراضات کے جوابات نہیں دیے تھے؟ اگر اُس وقت اُس زمانے کا فلسفہ سیکھنا جائز تھا، تواب (سائنس کا سيهنا) جائز كيون نبين؟ (٢)

ان حالات واعتراضات کے علی الرغم ، سرسیداحمد خاں نے اپنے تنیس دین اسلام کے عقائد واحکام کے دفاع کے لیے علم کلام جدید کی مذوین کا بیڑا اُٹھایا کیکن کیاوہ دفاع میں کامیاب ہوئے؟ یا کہیں ایبا تو نہیں کہ اُنہوں نے مزید کچھ اُلجھنیں پیدا کردی ہوں؟ اِن سوالوں کا جواب سرسید احمد خال کی ریفارمیشن اِسکیم کے کلیدی اصولوں میں

<sup>(1)</sup> پروفیسر نیسین مظهرصدیقی ،مرسیداورعلوم اسلامیه، (الهند بمسلم بونی ورشی علی گژهه، د.ط، ۲۰۰۱) م ۱۵۹: (۲) پر و فیسرسعود عالم قاسمی'' سرسیداور جدید علم کلام'' تر جمان دارالعلوم،ایریل- جون ۱۷۰۲ص ۱۸\_

تلاش كياجانا جاييے جس ميں أنهوں نے اپنا طریقة كار بہ ظاہر كياہے:

- اصولی اور جزوی تمام مسائل میں سلف کی انتاع کے مقابلہ میں رائے کی آزادی کی اہمیت مسلم امت کے ذہن میں بٹھانا۔
- مسلمانوں کےعقائد، خیالات اورافعال کی اصلاح مغرب کے وضع کردہ قوانین فطرت کے اصولوں سے مقرر کرنا۔
- س- سائنسی اور'' فطری''اصولوں کے برخلاف بائے جانے والے مذہبی مسائل کی ازم نوخقیق۔
- الم منقدمین اہل اسلام کی جانب سے فرہبی مسائل میں کی گئی غلطیوں کی سائنسی اصولوں اور مغربی فلسفہ کے وضع کردہ'' فطری اصولوں'' کے مطابق تھیجے۔ (۱)

إس طريقة كاركے غلط ہونے ميں كوئي شبهہ نہ تھا جس كى طرف توجہ دلانے كے ليے تھیم الامت حضرت مولا نا اشرف علی تھا نو گئ نے سرسید احمد خاں کو مکتوب بھی ککھا تھا (جو اگرچه بھیجانہ جاسکا؛کیکن بعد میں حضرت تھانویؓ نے اُسےخودشائع کیا)۔ مکتوب اشرف كِ بعض إقتباسات به بين:

"آپ نے اسلام کے او برسے اعتراض رفع کرنے کی صورت بی طہرائی کہ: "جوتحقيقات جديده بين، أن مين كلام نه كياجائي؛ بل كه جس طرح بن يراب اسلام کواُس پرمنطبق کر دیا جاوے ۔اورمنشا اِس تجویز کا صرف بیدلیل ہے کہ تحقیقاتِ جدیدہ مطابق واقع کے بین' اور اسلام بھی واقع کے مطابق ہے؛ لہذا دونوں میں تطبیق ضروری ہے؛ مگراسلام واقع کےمطابق ہے،اِسے شلیم کرنے میں تو کسی مسلمان کوا نکار کی گنجائشنہیں؛کیکن یہ مات- کەتحقیقات جدیدہ واقع کےمطابق ہیں-محل نظر ہے؟''اِس کی کیا دلیل ہے کہ سب تحقیقات جدیدہ صحیح ہیں؟''۔إس کے بعد مکتو انگار بہوال کرتے ہں کہ: اِن تحقیقات کے بالمقابل:

ا-نصوص کی تصریحات قبول کرنے میں:' <sup>د</sup> کون ہی دلیلِ عقلی قطعی کی مخالفت لازم اتی ہے۔''

۲: اگرسائنس کوبعض چیزوں کاعلمنہیں ہوا، تلاش بسیار کے بعد بھی ایسی چیزوں کا وجود-جن کی قرآن و حدیث نے خبر دی ہے-محسوس نہیں ہوا،تواس اصول کے ہوتے ہوئے۔ کہ کسی چیز کامحسوس نہ ہونا'' نہ ملنا، نظر نہ آنا دلیل اُس کے عدم کی نہیں ہوتی۔''۔ ''نصوص کی کیوں تا ویل کی جاوے؟''(ا)

 انکارکیا، اس وجہ نے انبیاء کے معجزات ''کا انکارکیا، اس وجہ سے کہ بہ خلاف فطرت ہے۔ اِس بر کون سی شافی دلیل موجود ہے جس'' کی وجہ سے قرآن وحدیث کی تاویل'' کیا جاوے؟ رہا ہے کہ بیخلاف فطرت ہے۔ اِس فطرت کی ماہیت آج تک متعین نہیں ہوئی جس ہے کوئی قاعدہ منضبط ہو سکے۔''

د فاع اسلام کے لیے سرسید نے جواصول وطریقہ کاراختیار کیا اشر فی تجزیہ کی رو ہے اُس کی حقیقت بیتھی جوذ کر کی گئی۔ حکیم الامت کا ندکورہ بالامکتوب، اُن لوگوں کے لیے آج بھی ایک کھلی فہمائش ہے جو بیہ کہتے ہیں کہ: ' سرسید نے جدیدعلم کلام کے جواصول تحریر كيان يراعتراض كى تنجائش بهت كم تهي ـ "(٢)

<sup>(</sup>۱) حكيم الامت: ''اصلاح الخيال''ص٣٦ مكتبه فيض اشرف جلال آباد ٥٠٠ اه

<sup>(</sup>٢) يروفيسر سعود عالم قاسمي ' سمر سيد اور جديد يدعلم كلام' مُرّ جهان دارالعلوم ، ابريل- جون ٢٠١٦ ص ١٨ ـ نيز ملاحظه مود =

مکتوب میں اصول سرسید کے متعلق اشر فی تجزیہ سے بیتو معلوم ہوہی گیا کہ علم کلام جدید کی تدوین کی عدوین کا مطالبہ درحقیقت مغالطات کا آمیزہ تھا؛ لہذا حکیم الامت ؒ نے تدوین کی طرف إقدام کے وقت پہلے ''جدید'' کی تحقیق کرتے ہوئے تین اہم اصلاحات فرما ئیں:

ا ب اصول مطالبہ غلط ہے: تدوین علم کلام جدید کا مطالبہ خودا کی بے جامطالبہ ہے؛ کیوں کہ پہلے سے جوعلم کلام موجود ہے اُس کے اصولوں پر نظر کرنے سے بیہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ وہ اصول بالکل کافی وافی ہیں۔ اُن کو کام میں لانے کے وقت اہلِ علم کو واضح ہوجاتی ہے کہ وہ اصول بالکل کافی وافی ہیں۔ اُن کو کام میں لانے کے وقت اہلِ علم کو اِس کا تج بہیں الیقین کے درجہ میں ہوجاتا ہے۔ (۳)

۲-مطالبہ کا مقصد غلط ہے :علم کلام جدید کی تدوین سے اگریہ مقصود ہے کہ شریعت کے علمی وعلی اجزامیں -تحقیقات جدیدہ کے ذریعہ - ایسے تصرفات کیے جائیں ، کہ احکام وعقائداُن تحقیقات برخواہی نہ خواہی منطبق ہوہی جایں ،تویہ مقصود باطل ہے - (۴)

۳۷-مرعوبیت زده ذهبنیت کے ساتھ ''کا رعب ڈالنا درست نہیں: جن دعوں کا نام تحقیقات جدیدہ کھا گیا ہے، وہ سب تحقیق کے مرتبہ کو پہنچے ہوئے نہیں ہیں، نہ سب جدید ہیں؛ ''بل کہ فلاسفۂ متقد مین کے کلام میں وہ ندکور پائے جاتے ہیں اور ہمارے متعلمین نے اُن پر کلام بھی کیا ہے۔''(۵)

پھرجدید کی نوعیت وحیثیت واضح کرتے ہوئے فر مایا کہ: بعض شبہات کا چرچا زبانوں پرنہیں رہ گیا تھا،اب تازہ تذکرہ ہو گیا ہے، بعض میں کچھ نیا پن پیدا ہو گیا ہے اور بعض کی بنیادنگ پیدا ہو گئ ہیں۔ نیز فی زمانہ کچھ طرزییان میں جدَّ ت مفید ثابت

<sup>=</sup> الامام محمد قاسم نا نوتو گُ:''قصفية العقائد' (اخير كي پاخ صفحات) (٣) زرنظر كتاب ' وجهة اليف رساله' (٣) اليفاً (۵) اليفاً

ہوئی ہے۔(۱)إن امور كے پيش نظر علم كلام جديد كى ضرورت ہے۔

اِن ہی امور کالحاظ کر کے حکیم الامت ؓ نے اسلام کے اعتقادی امور کے متعلق نہ صرف مغالطُوں کو دور فر مایا؛ بل کہ ایک مکمل منشور ذکر فر ما کر اِس رسالہ ' الانتبابات' کو اُس کا پہلا حصہ قر اردیا اور دوسرے، تیسرے حصے کی تجویز ظاہر فر مائی۔

''الانتبابات المفيد ةعن الاشتبابات الجديدة''يركيه گئے إس كام ميں معاني کی وضاحت ،اصول وحقائق کی تشریحات کے لیے حواثی تحریر کیے گئے ہیں، جب کہ الفاظ وعبارات کی توضیح متن کے ساتھ ممزوج ہے؛ کیکن مصنف رحمہ اللہ کی عبارتوں میں موجود قوسینی الفاظ سےمتازر کھنے کے لیے ہلالین اور معکوفین کا فرق کر دیا گیا۔ قوسینی متن کے لیے ہلالین پہلے سے تھے،اب تو ضیح کے لیے معکوفین []لگائے گئے۔"افتتاحی تقریر" -خطبہ- کے علاوہ متن کے ہرعنوان سے پہلے راقم الحروف کی جانب سے تلخیص، پس منظریا مسلہ کی سہل تعبیر کے لیے ایک مختصر تحریر [ بائس میں ] شامل کی گئی ہے، جس میں حضرت مولا ناعبدالباری ندوی ؓ کے تعارفی مضمون سے مدد لی گئی ہے۔(۲) تھی میں مولا نا محرم ہملی صاحب،نورچشم محمرانس،عزیزی مولوی احمد وجنید نے بڑا تعاون کیا۔اور اِس کے ساتھ ہی دارالعلوم،مظاہرعلوم کے فیض یا فتگان کےمشوروں ،مولا نا محمہ حذیفہ وستانوی کی تح یض مفتی مجد القدوس خبیب رومی زید مجده کی توجه اورسب سے زیاده خصوصیت کے ساتھ برادر گرامی مفتی زین الاسلام قاسمی مدظلہ کے التفات کی قدر ہوئی۔ فخرالاسلام\_٨/رئيج الثاني ١٣٣٢هه=٢٥/نومبر٢٠٢٠ء،خانقاه ديوبند

<sup>(</sup>۱) ایضاً۔(۲) پیتعارف' الانتابات المفید ة'' برککھا گیا تھا جو کتاب'' جامع المجد دین'' کاجزء ہے۔

### بسم الله الرحمن الرحيم

### وجبر تاليب رساليه

### [مطالبة كم كلام جديد:محرك اورمقصد]

حمدًا و سلامًا بَالِغَيُنِ سَابِغَيُنِ [حمد بے حداورنا محدود درودوسلام کے بعد] اِس زمانہ میں جوبعض مسلمانوں میں اندرونی دین خرابیاں -عقائد کی اور پھراُس سے اعمال کی پیدا ہوگئ ہیں اور ہوتی جاتی ہیں، اُن کو- دیکھ کر اِس کی ضرورت اکثر زبانوں پر آرہی ہے کے علم کلام جدید مُدَوَّن ہونا چاہیے۔

#### اصلاحات:

ا- گویہ مقولہ علم کلام مُدَوَّ ن کے اصول پرنظر کرنے کے اعتبار سے -خود محکم فیہ [اور محل نظر] ہے؛ کیوں کہ وہ اصول [جو پہلے سے مدوَّ ن ہیں] بالکل کافی وافی ہیں۔(۱) چناں چہ اُن کو [جدید شبہات کے ازالہ کے لیے] کام میں لانے کے وقت اہلِ علم کواس[افا دیت] کا اندازہ اور تجربہ میں اُن کو درجہ میں ہوجا تا ہے؛ لیکن باعتبار تفریع کے [اصول کوئے کا اندازہ اور تجربہ میں اُن کے درجہ میں ہوجا تا ہے؛ لیکن باعتبار تفریع کے [اصول کوئے مسائل پر جاری کرنے کے کھاظ سے آپس[نئی تدوین] کی ضرورت مُسلَّم ہوسکتی ہے۔ گر مسائل پر جاری کرنے ہونا شبہات کے جدید ہونے سے ہوا اور [اِس سے اصل علم کلام میں ہو گھے تئے مسائل کا جہد میل نہوئی؛ کیوں کہ تجربہ اِس کی گواہی دیتا ہے کہ عہد حاضر میں جو کچھ نئے مسائل کا

<sup>(</sup>۱)' دمتکلمین کےمقررکردہ اصولوں پرسارے شبہات جدیدہ کا بھی جواب دیا جاسکتاہے اور ای ذخیرہ سے علم کلام جدید کی بھی بآسانی تدوین ہوسکتی ہے۔۔۔۔۔'' (حکیم الامت: ملفوظات، الا فاضات الیومیہ جلد واص۱۱۵،۱۱۳)

إضافه ہوا اُن میں بھی قدیم اصولوں کا جاری کرنا ہی سود مند ثابت ہواہے ] اِس سے علم کلام قديم كي جامعيت نهايت وضوح كساته [ كط طوري] ثابت موتى بكه الوشهات كيب ہی اورکسی زمانے میں ہوں ، مگر اُن کے جواب کے لیے بھی وہی علم کلام قدیم کافی ہوجا تا ہے۔ سو، ایک اِصلاح تو اِس مقولہ میں [یعن علم کلام' جدید' کے مصداق میں ] ضروری ہے [ کیوں کہ بیتد وین نواس معنی میں مسلم نہیں کہ برانے علم کلام کےاصول کارآ مذہبیں ]۔ ۲- دوسری ایک اصلاح اس سے بھی زیادہ اہم ہے۔ وہ یہ کہ مقصود اکثر قائلین کا اِس مقولہ [''علم کلام جدید مُدَوَّن ہونا جائے'']سے یہ ہوتا ہے کہ شرعیّات علمیّہ وعملیّہ [شریعت کے عقائد، احکام واعمال] - جوجمہور کے متفق علیہ ہیں اور طوا ہر نصوص کے مدلول [ یعنی قرآن و حدیث کے ظاہری وحقیقی معنی ومراد ہیں ] اور سلف سے محفوظ ومنقول ہیں ، تحقیقات جدیدہ سے اُن - میں ایسے تصرفات کیے جا کمیں کہ وہ [عقائد واحکام] اِن تحقیقات پرمنطبق ہوجاویں، گو اِن تحقیقات کی صحت پر مُشاہدہ یا دلیل عقلی قطعی شہادت نہ دے۔ سو، میقصود ظاہر البطلان ہے[مقصد بالکل باطل ہے۔ وجہیں، درج ذیل ہیں]:

مقصد باطل كيول ہے؟:

[الف]-جن دعووں کا نام تحقیقات ِجدیدہ رکھا گیا ہے، نہوہ سب تحقیق کے درجہ کو ینچے ہوئے ہیں؛ بل کہ زیادہ حصّہ اُن کاتّخمینیات ووہمیات ہیں۔(۱)

[ب]-اورنہاُن میں اکثر جدید ہیں؛ بل کہ فلاسفہ متفد مین کے کلام میں وہ مٰدکور

<sup>(</sup>۱) اصل حقیقت بهی ہے کہ تحقیقات جدیدہ کے نام سے زیادہ حصرتخمیویات و وہمیات ہیں۔علام شبل نے سائنسی تحقیقات کوظعی قرار دیتے ہوئے لکھا ہے کہ چونکہ'' فلیفہ جدیدہ (سائنس:ف) تمام ترتج بہاورمشاہدہ پینی ہے۔''اِس لي' جوچزين قطعي اوريقني ٻين، وه صرف سائنس كے مسائل ٻين اوريبي وجه ہے كداُن كي نسبت طبقه علاء ميں کسي تتم =

یائے جاتے ہیں اور ہمارے تکلمین نے اُن پر کلام بھی کیا ہے؛ چنال چہ کتب کلامیہ کے وکی کیا ہے؛ چنال چہ کتب کلامیہ کے وکی نے جاتے ہوں کتی ہے۔

علم كلام جديد كي اصل حقيقت:

البيته إس مين شبهه نهيس كه:

(۱) بعضے شبہات جواکسِنہ سے مندرس[ زبان سے ناپید ] ہو چکے تھے، [یعنی زبان پرچہ حانہیں رہ گیا تھا] اُن کا اب تا زہ تذکرہ ہو گیا ہے۔

(۲) اور بعض کا کچھ عنوان جدید ہوگیا ہے۔

(۳) اوربعض کے خود مبانی [قوانین اور اصول] - جن کو واقعی تحقیقات جدیدہ کہنا صحیح ہوسکتا ہے۔ باعتبار معنون [وضعون] کے بھی جدید پیدا ہوگئے ہیں۔ اِس اعتبار سے اِن شہبات کے اس مجموعہ کو جدید کہنا زیبا اور اُن کے دفع اور حل اور جواب کو ۔ اِس بنا پر بھی کہ: [الف] - جدید شبہات بالمعنی المذکور [کہ جن کا چرچا ندر ہاتھا، دوبارہ ظاہر ہوگئے،

= كاختلاً نسنيس، كيكن فلسفه كي بيرحالت نبيس....، "فلسفه قديم قياسات اور ظنيات ( مَكمانوں ) بربني تقا- " (شبلي: الكلام ص كوار المصتفين بهلاا ليديش )

 نئے ناموں سے ہیں اور نئے نظریات وتحقیقات ] کے مقابلے میں ہیں۔ونیز:

[ب]-اِس وجہ ہے بھی کہ بہلی ظام اور است و بجائے۔ کچھ طرز بیان ہیں جد ت مفید ثابت ہوئی ہے۔ '' کلام جدید'' کہنا درست و بجاہے۔ اور اِس تا ویل سے یہ مقولہ کہ: '' معلی کلام جدید کی تد وین ضروری ہے'' مجلِ ا نکار نہیں ۔ بہر حال - جس معنی کر بھی بیضروری ہے۔ مدت سے اِس ضرورت کے رفع کرنے [پوری کرنے] کی مختلف صور تیں ذہن میں آیا کرتی تھیں ۔ بعضی اُن میں کمل تھیں ؛ مگر اُس کے ساتھ ہی مُطَوَّ ل [ وفصل ] بھی تھیں۔ تد و یہن علم کلام جد بد ۔ مختصر خاکہ:

#### اس ليے اِس مختصر صورت براكثر ذبن كو قرار ہوتا تھا كہ جينے شبہات اِس وقت

= لگایا جاستا ہے۔وہ کہتے ہیں کہ: ''کی قیاس یا مفروضہ کی تفکیل اکثر و پیشتر ایک سائنس دال کے بنیا دی عقیدہ پر ہوتی ہے۔'' سائنس کے مضابین اور شاخوں کے لحاظ ہے دیکھیے ، تو: ''سائنس کی ہرشاخ کے اپنے خاص خاص اصول ہوتے ہیں، جنہیں مصلحتاً ورست مان لیا گیا ہوتا ہے، سائنسی اوب بیس انہیں پیراؤم (Paradigm) کہتے ہیں۔ تمام متعلقہ سائنسی تحقیقات کا ابتدائی لائحم کمل یا طریقہ یکی'' پیراؤم ہوتے ہیں، انہیں قیاس یا بے دلیل وعوی (Hypothesis) ہوگی کہا جاتا ہے۔اگر مشاہدات اور تجربات قیاس یا مفروضہ کی تصدیق کر دیں، تو وہ مصدقہ اصول یا قانون کا ورجہ حاصل کر لیتا ہے۔اگر مشاہدات اور تجربات قانون کا مرضہ حاصل کر لیتا ہے۔تاہم اصول وقانون ہے بھی تمام جز' بُیات کے اِ حاطہ کا دعوی نہیں کیا جاسکا۔ بل کہ وہ قانون صرف حاصل کر لیتا ہے۔تاہم اصول وقانون ہے بھی تمام جز' بُیات کے اِ حاطہ کا دعوی نہیں کیا جاسکا۔ بل کہ وہ قانون صرف کا کہ جز دی واقعہ نے لوٹ سکتا ہے۔ بہی ہات فلسفہ سائنس میں''دمنطقی ثبوتیت' کا کامیصرف ایک ہنس کے ساہ نگل اس مفید ہوتے ہیں،کا کلیصرف ایک ہنس کے ساہ نگل اس مفید ہوتے ہیں،کا کلیصرف ایک ہنس کے ساہ نگل "All swans are white, can be failed by observing a black ''کا کے " بین سے نوٹ جائے گا۔'' کا کا۔' تمام ہنس سفید ہوتے ہیں،کا کلیصرف ایک ہنس کے ساہ نگل سے توٹ جائے گا۔'' کا کا۔'' تمام ہنس سفید ہوتے ہیں،کا کلیصرف ایک ہنس کے ساہ نگل اس کیا کہ کوٹ جائے گا۔'' کی ہیں واقعہ جائے گا۔'' کی سے دو ایس کی مثال و بیا ہے کہ'' تمام ہنس سفید ہوتے ہیں،کا کلیصرف ایک ہنس کے ساہ نگل

نیچرل لا اوراستقر انی دلیل کی اِس کمزوری کے علی الرغم سائنس دا نوں کے یہاں ایک پالیسی ہوتی ہے کہ:''ہم استدلالِ علت تامعلول کے تحت مادی اسباب کے ساتھ و فادار رہتے ہوئے ،ایک سلسانشخیص اور ایک سلسار نصورات وضع کرتے ہیں۔'' (رچے ڈلیووٹن مارورڈیو نیورٹی ماہر جینیات: بہتوالہ ڈاکٹر ہارون کیکی قرآن رہنمائے سائنس) زبان زدیا حوالہ قلم ہورہے ہیں، اُن سب کوجمع کرکے ایک ایک کاجزئی طور پرجواب منضبط ہو جائے (۱) کہ موجودہ شبہات کے رفع [وإزالہ] کے لیے-بدوجہ اُن سے بالخصوص تعرض [اور براہِ راست متعلق] ہونے کے-زیادہ نافع ہوں گے۔اور اِن جزئیات کی تقریر کے ضمن میں جو کلیات ضرور ہیہ [General Principles] حاصل ہوں گے وہ ایسے شبہات کے اَمثال ونظائر مستقبلہ [ ملتے جلتے خلجانات اور آئندہ پیدا ہونے والے شبهات ] کے لیے انشاء اللہ تعالی دافع ہوں گے۔[مگر] چوں کہ اِس طریق میں شبہات کے جمع ہونے کی ضرورت تھی اور بیکام صرف جُیب [جواب دینے والے] کانہیں ہے [بل كه شبهات، جنهيں پيش آتے ہيں، يا جن كے سامنے ظاہر كيے جاتے ہيں، اُن كے تعاون کی ضرورت ہے ]اِس لیے میں نے اِس بارے میں اکثر صاحبوں سے مدد جا ہی اور انتظار رہا کہ شبہات کا کافی ذخیرہ جمع ہوجائے ،تواس کام [علم کلام کی تدوینِ جدید] کو بنام خداشروع کیاجاوے۔

علم كلام جديد "ببهلاحصه":

هنوز اِس کاانتظار ہی تھا کہ اِس اُثناء میں احقر کوشروع ذی قعدہ ۱۳۲۷ھ [نومبر ۱۹۰۹ء] میں سفر بنگال پیش آیا۔ راہ میں اینے جھوٹے بھائی سے ملنے کے لیے علی گڈھ ( کہوہ وہاں سب انسپکٹر ہیں ) اُترا کا لج کے بعض طلبہ کو اِطلاع ہوگئی ، وہ ملنے آئے اور اُن میں کی ایک جماعت نے سکریٹری صاحب یعنی جناب نواب وقاراالامراء سے اطلاع کردی۔(۲)

<sup>(</sup>١) آئنده إس كى طرف إشاره (مخضرتشكيل "كنام سے كيا جائے گا۔

<sup>(</sup>۲) به بزرگ نواب وقار الملك (۱۸۴۱ – ۱۹۱۷ء) مين ينواب وقار الامراء (۱۸۵۷ – ۱۹۰۲ء) إن كے علاوه بزرگ مين جوریاست حیدرآ بادیے شاہی خاندان کے فرداوروہال کے وزیر اعظم بھی مقرر ہوئے تھے اور جن کی ماتحتی میں نواب =

اورعجب نہیں کہ سفارش وعظ کی درخواست بھی کی ہو۔ جناب نواب [ وقارالملک ] صاحب کارات کورُ قعہ اِسی مضمون کا پہنچااور صبح کوخود بدولت تشریف لائے اورایے ہمراہ کالج لے گئے۔ جمعہ کا دن تھا، وہاں[ کالج میں ] ہی نماز بڑھی اور حسب اِستدعاء عصرتک کچھ بیان کیا،جس کا خلاصہآ گے اِفتتاحی تقریر کےعنوان کے تحت میں مذکوربھی ہے۔طلبائے کالج کی ہیت استماع [سننے اور متاثر ہونے کی کیفیت]سے بیاندازہ ہوا کدان کوایک درج میں حق کی طلب اورانتظار ہے اورفہم [سمجھ داری ] وانصاف کے آثار بھی معلوم ہوئے۔ جناں چہآ ئندہ کے لیے بھی وقتاً فو قتاً اپنی اصلاح کے مضامین ومواعظ سنانے کےخواہاں ہوئے جس کواحقر نے دینی خدمت سمجھ کریہ خوشی منظور کرلیا۔

اور إس حالت كو د مكير كر أس مخضر صورت مذكورهٔ بالا [ د مخضر تشكيل "] ميس اور اختصار، ذبهن نے تبویز کیاجس میں [ ' دمختفرتشکیل والی' ] اُس صورت سابقه کی مجھرترمیم بھی ہوگئ۔ وہ بیر کشبہات جزئیہ کے جمع ہونے کا -جو کداوروں کے کرنے کا کام ہے-سرِ دست انتظار جھوڑ دیا جاوے؛ بل کہ جوشبہات اب تک-کانوں سے خطاباً [زبانی سُن کر] یا آنکھوں سے کتاباً [تحریبی شکل میں دیچھ کر] -گزرے ہیں،صرف اُن ہی کے ضروری قدر [اہم اہم شبہات] کے موافق جواب اینے وعظوں سے اِن طلبہ کے روبرو

= وقارالملک کوقیام حیدرآ باد کے زمانہ میں کام کرنے کاموقع فراہم ہوا تھا۔اس لیے جن بزرگ کا ذکریہاں علی گڑھ کا لج کے سکریٹری کی حیثیت سے ہورہا ہے، وہ نواب وقار الملک ہیں۔ اُن کا اصل نام مولوی مشاق حسین ہے علی گڑھ کا . V.M. بال(وقار الملك بال) إنهي سكريثري وقار الملك كي طرف منسوب ہے۔ حكيم الامت حضرت تھانويؓ نے مذكورة الصدر واقعه كاذ كرملفوظات مين بهي وومقام بركيا ہے اور دونوں جگه' وقارالملک'' كالفظاستعال فرمايا ہے۔ملاحظه بورفرماتے میں کہ:''نواب وقارالملک نے علی گڈھ کالج میں وعظ کہنے کی درخواست کی۔''''وقارالملک کالج میں لے گئے،وہاں کی مجدمين جمعه بهوا' وغيره\_( حكيم الامت: ملفوظات: جلد٢٧/ص١٨٥، جلد٧ - الا فاضات اليومية جلد٢٩ص ٢٩)

پیش کردیے جاویں۔اوردوسرے غائبین کے إفادہ کے لیے۔اُن کوفض ومخضرطور بر-لکھ کر بھی [محفوظ کرلیا جائے، پھروہ] شائع کردیے جاویں ،خواہ تقریر مقدم ہواور تحریر مؤخریا بالعکس[ کہتحریر پہلے ہو،تقریر بعد میں]حسب اختلاف وقت وحالت [وقت وموقع کے لحاظ سے-جبیہامناسب ہو-کیا جائے ۔

علم کلام جدید- دوسرے حصہ کی تجویز:

اورا گر اِس سلسلہ کے درمیان میں اِس سے پس وپیش کچھ حضرات شبہات کے جمع ہونے میں امداد دیں ، تو وہ مخضر صورت مذکورہُ سابق بھی قوت سے فعل <sub>آ</sub>یعنی خیال سے عمل ] میں لے آئی جاوے اور اِس رسالہ [علم کلام جدید یا کا اُس [''مختصر تشکیل'' ] کو دوسرا حصہ بنا دیا جاوے (۱) ۔ ورنہ [جب تک' 'مختصرتشکیل'' کےمطابق کام نہ ہوسکے ] انشاءاللہ تعالى إس ابتدائي رساله ["الانتبابات المفيدة" علم كلام جديد حصداول] كي بهي قريب قریب کافی ہوجانے کی اُمید ہے۔اوراگر اِس [رسالہ: الانتبابات] کوسبقاً سبقاً پڑھانے والا كوئي مل جاوے، تو نفع اور بھي [ زیادہ كامل و ] اَتَحَم مرتب ہو۔

تيسرا حصه-علم كلام جديد كاسب سيحيح مصداق:

اور [ دوسرے حصہ کی پیمیل کے بعد ] اگرحق تعالی کسی کو ہمت دے اور وہ کتب ملحدین ومعترضین کو-جس میں اسلام برسائنس یا قواعد مخترعة تدن [جدید تهذیب کے

(۱) عرض کیا جا چکا کہ وہ مختصر صورت [''مختصر تشکیل'' ] بیٹھی کہ تمام موجودہ شبہات کو جمع کر کے ایک ایک کاجزئی طور پر جواب منضیط ہوجائے اور اِن جز ئیات کی تقریر کے شمن میں جواہم اصول وکلیات حاصل ہوں ، اُنہیں صبط کراییا جائے ۔سب سے پہلی صورت تو بہی خیال میں آئی تھی؛ کین ابعلم کلام جدید کا پہلا حصہ ْ الامتابات المفید ة ' مرتب ہونے کے بعد، وہ دوسرا حصہ بن سکتا ہے،جبیبا کہ بہتجویز آئندہ آ رہی ہے۔

''انسان پرسی' وغیرہ پر بنی اصول و تو اعد ] کے تعارض کی بنا پر شہات کیے گئے ہیں۔ جمع کر کے مفصل اُجوبہ [جوابات] بہصورتِ کتاب قلم بند کردے، تو [به تیسرا حصہ ہوجائے اور ] ایک کتاب''علم کلام جدید' کے مفہوم کا [سب سے چھے اور ] اکن مصداق ہوجا وے اور ) ایک کتاب''علم کلام جدید' کے مفہوم کا [سب سے چھے اور ] اکن مصداق ہوجا وے ۔ (۱) جس کا ایک جامع نمونہ الحمد للد رسالہ حمید یہ فاضل طرابلسی کے افادات (۲) میں سے مُدوّق ن بھی ہو چکا ہے۔ اور جس کا ترجم سلی بہ 'سائنس واسلام' (۳) ہندوستان میں شاکع اور اکثر طبائع کو مطبوع و نافع [پید خاطرو نفع بخش ] بھی ہوا ہے۔ وَاللّٰهُ وَلِیُّ التَّوفِئيق، وَاجْعَلُ عَوْنَكَ لَنَا خَیْرَ رَفِئِقِ ۔ وَاللّٰهُ وَلِیُّ التَّوفِئيق، وَاجْعَلُ عَوْنَكَ لَنَا خَیْرَ رَفِئِقِ ۔ وَاللّٰه وَلِیُّ النَّوفِئيق، وَاجْعَلُ عَوْنَكَ لَنَا خَیْرَ رَفِئِقِ ۔ وَالا ضدا تعالیٰ ہے اور حقیق کی لگام بھی اُسی کے ہاتھ میں ہے۔ اے اللہ سے اور حقیق کی لگام بھی اُسی کے ہاتھ میں ہے۔ اے اللہ سے حقیق کا راستہ ہمارے لیے آسان کر دے اور اپنی مدد ہمارا بہترین رفیق بنادے ]۔

(۱) علم کلام جدید کی کمل اسمیم کا ایک حصه بیز پر دست رساله "الانتبا بات الحفید قاعن الاشتبا بات الحجدیدة" ہے۔ دوسری صورت کی بھی وضاحت کی جا چکی ہے کہ وہ: جزئی شبہات کے جوابات اور اصول وکلیات کی تدوین ہے۔ اور تیسری صورت کلی ین ومعرضین کی کتابوں سے اسلام پر سائنس اور عصرِ حاضر کے ازموں کے تعارضات اور اعتراضات جح کر کے مفضل جواب کی شکل ہے۔ اخیر کے دونوں جھے ہنوز شنہ پھیل ہیں جن کی تدوین کی خواہش علم کلام کے مجدوکا مل محکم معلم کلام کے مجدوکا مل محکم التقاطیس اور کتاب کے ترمین " اِنتقامی التقال" کے علم الله الله الله طلیس اور کتاب کے ترمین " اِنتقامی التقال" کے عوان کے تحت ظاہر فرمائی ہے۔

(۲) طرابلس کے مشہور عالم شخ حسین آفندی (۱۸۳۵-۱۹۰۹ء) نے ۲۰۱۱ھ(۱۸۸۹ء) میں ممالک عثانیہ کے تعلیم
یافتہ نوجوانوں کے خیالات کی اصلاح کی غرض سے رسالہ حمید بی تصنیف فرمایا تھا جس پرشام کے بارہ جلیل القدر عالموں
نے اور روم وشام ومصر کے بہت سے نام ورا خیاروں نے تقریفلیں اور دیو بو کھے خواجہ الطاف حسین عالی نے سرسید کے
افکار کے دفاع میں اِس پر تقیدات کی ہیں؛ لیکن اپنی تقیدات میں دلائل کے نام پر مغالطوں سے کام لیا ہے۔ (الطاف
حسین حالی' حیات جاوید' ص ۲۲۴ کے دار العلوم دیو ہند میں ' حکیل معقولات' میں رسالہ جمید برایک مدت تک
داخل نصاب رہ جکا ہے۔

(٣) ييز جمع يكيم الامت مولا نااشرف على تقانو كى كى گرانى مين (بدزمانه قيام كان پور) ہوا ہے۔

### افتتاحى تقرير 🕦

### جوبطورخطبه[Sermon] کے ہے

[ ية تقرير على گڑھ مسلم يو نيور شي ميں ذي قعده ١٣٢٧ھ/ نومبر ١٩٠٩ء ميں کي گئي ]

سور القمان كي آيت كالكرا وَاتَّبِعُ سَبِيلَ مَنُ اَنَابَ اِلَيَّ الْخُ (٢) بِرُ هر مضمون لنبا [لمبا] بيان كيا گيا تھا؟ مُرخلاصه أس كالكھاجاتا ہے:

آج کی تقریر کسی خاص مقصود پر وعظ نہیں ہے: بل کہ مختصر طور پر صرف اُن اسباب کا بیان کرنا ہے جن سے آج تک مواعظ علماء کے آپ کو کم نافع ہوئے ہوں گے۔اورا گر اُن اسباب کی تفتیش اور مرض آکی تشخیص کے بعد تلافی نہ کی گئی تو آئیدہ کے مواعظ بھی -اگر ہوں ۔ایساب کا حاصل آپ کی چند کو تا ہیاں ہیں۔ موں اُس طرح غیر نافع ہوں گے۔اُن اسباب کا حاصل آپ کی چند کو تا ہیاں ہیں۔

دینی شبہات کے پنینے کے اسباب

ا-شبهات كومرض نه تجهفنا:

اول کوتا ہی بیہ ہے کہ [ دینی ]شبهات-باوجودے کروحانی امراض ہیں ؛ مگر اُن-

<sup>(</sup>۱) اِس موقع پر چکیم الامت حضرت تھانو گ کی جانب سے بیرحاشید درج ہے:''چوں کہ تقریباً اڑھائی ماہ کے بعد اِس تقریر کوضبط کیا ہے، تغیر الفاظ مستبعد نہیں؛ کیکن اصل مضمون محفوظ ہے۔''

<sup>(</sup>۲) لقمان:۱۵''اور( دین کے باب میں )صرف اُس (ہی ) شخص کی راہ پر چلنا جومیری طرف رجوع ہو ( یعنی میرے احکام کامعتقد اور عامل ہو )'' (بیان القرآن جلد ۹ ، جس ۲۰ ۔ تاج پبلشر ۴ / ۱۹۷)

کومرض نہیں سمجھا گیا۔ یہی وجہ ہے کہاُن کےساتھ وہ برتا ونہیں کیا گیا جوامراض جسمانیہ کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ دیکھیے!اگر خدانخواستہ بھی کوئی مرض لائق ہوا ہوگا، بھی بیا نظار نہ ہوا ہوگا کہ کالج میں جوطبیب یا ڈاکٹرمتعین ہے وہ خود ہمارے کمرے میں آ کر ہماری نبض وغیرہ دیکھےاور تدبیرکرے؛ بل کہخوداُس کی قیام گاہ برحاضر ہوکراُس ہےاظہار کیا ہوگا۔ اورا گراُس کی تدبیر سے نفع نہ ہوا ہوگا ،تو حدودِ کا کج سے نکل کرشہر کے ہول سرجن کے پاس شفاخانه پہنچے ہوں گے۔اوراگر اُس سے بھی فائدہ نہ ہوا ہوگا،تو شہر چھوڑ کر دوسرے شہروں کاسفر کیا ہوگا اورمصارف سفر وفیس طبیب وسا مان ادوبیہ [معالج کی فیس، دوا، علاج ] میں بہت خرچ بھی کیا ہوگا۔غرض حصولِ شفا تک صبر وقناعت نہ ہوا ہوگا۔ پھراُن شبہات کے عروض [ وپیش آنے ] میں ، کیا وجہ ہے کہ اِس کا انتظار ہوتا ہے کہ علماء خود ہماری طرف متوجہ ہوں؟ آپ خود اُن سے کیوں نہیں رجوع کرتے؟ اور اگر رجوع کرنے کے وقت ایک عالم سے (خواہ اِس وجہ سے کہ اُن کا جواب کافی نہیں ،خواہ اِس وجہ سے کہ وہ جواب آپ کے مذاق کے موافق نہیں) آپ کوشفانہیں ہوتی ،تو کیا وجہ ہے کہ دوسرے علماء سے رجوع نہیں کرتے؟ پیکیسے مجھ لیاجا تاہے کہ اِس کا جواب کسی سے بن نہ پڑے گا؟ تحقیق کرکے تود کھنا چاہیے۔[آخرجسمانی مرض سے شفایابی کے لیے بہتر سے بہتر معالج کی طرف رجوع کی فکر تو ہوتی ہی ہے! ] حالال کہ جس قدر معالجہ جسمانید میں صرف [وخرج] ہوتا ہے، یہاں اُس کے مقابلہ میں کچھ بھی صرف نہیں ہوتا۔ ایک جوابی کارڈ میں جس عالم سے عا ہو، جو جا ہو، یو چھناممکن ہے۔(۱)

<sup>(</sup>۱)''اگر کسی کوکوئی مرض ہوجا تا ہے، تو عادت یول ہے کہ اول اپنے شہر میں علاج کراتے ہیں اور اگر وہاں صحت نہیں ہوتی ، تو قرب وجوار کے شہرول میں جاتے ہیں۔ اگر وہال بھی امید صحت شہو، تو دور در از کا سفر اختیار کرتے ہیں۔ =

#### ۲-این رائے پر اعتاد:

دوسری کوتاہی میہ ہے کہ اپنی فہم [وسمجھ] اور رائے پر پورا اعتاد کرلیا جاتا ہے کہ ہمارے خیال میں کوئی غلطی نہیں ہے۔اور میر بھی ایک وجہ ہے کی [عالم ذی بصیرت] سے رجوع نہ کرنے کی۔سو، بیخودایک بروی غلطی ہے۔اگر اپنے خیالات کی علماء سے تحقیق کی جاوے، توایٰ غلطیوں براس وقت اطلاع ہونے گئے۔

## ٣-انتاع كى عادت نەہونا:

تنیسری کوتا ہی ہے ہے کہ اِتباع کی عادت کم ہے۔اور اِسی سبب سے کسی امر [اور بات ] میں ماہرین کی تفلید نہیں کرتے ۔ ہرامر میں دلائل واسرار ولِمِّیات [وجہ اور راز] ڈھونڈ سے جاتے ہیں۔حالاں کہ غیر کامل کو ہدون [بغیر]تفلید کامل کے چارہ نہیں۔

## ايكشهه كاإزاله:

اِس سے بینہ مجھا جاوے کہ علمائے شرائع کے پاس دلائل وعلل [وجہیں اور علتیں اور علتیں اور علتیں اور علتیں اور سے بینہ مجھا جاوے کہ علمائے شرائع کے پاس دلائل وعلل [وجہیں اور reasons and arguments] سے بعید ہیں۔ جیسے اُ قلیدس (۱) کی کسی شکل کا افہام [سمجھ داری اور understanding] سے بعید ہیں۔ جیسے اُ قلیدس (۱) کی کسی شکل کا ایسے خص کو سمجھا نا - جو آفن کے احدود واصولِ موضوعہ وعلوم متعارفہ [مثلاً اقلیدی تھیوری، ریاضی، جیومیٹری وغیرہ] سے ناواقف ہو۔ سخت دشوار ہے۔ اِسی طرح شرائع کے لیے بچھ

الیکن آج تک باستناءِ شاذ و نا در کسی کوند دیکھا ہوگا کہ اگر اُس کوکوئی مرض اعتقادی یا عملی لائق ہو گیا ہو، تو اُس نے محض اُس کے اِزالہ کے واسطے سفر اختیار کیا ہو؛ بل کہ سفر تو در کنار نہایت درجہ تقاضوں کے باوجود اپنے گھر ہیں پیٹیر کرجمی شبہات کو تلم ہند کرنے کی تو فیق نہیں ہوتی۔ اس سے زیادہ کیا بے فکری ہوگی؟'( حکیم الامت: ملفوظات، جلد ۱۳ اص ۵۱) (۱) ۲۰۰۰ ق م کے بونانی ریاضی دار اُ قلیدس (Euclid) کی ہند سہاور جیومیٹری کے فن پر کھی گئی کتاب۔ علوم بہ طور آلات ومبادی [Elimentary Principles] کے ہیں کہ طالب تحقیق [شرعی امور میں طالب بصیرت] کے لیےاُن[مبادی] کی مخصیل ضروری ہے۔اور جو مخص اُن کی تخصیل کے لیے فارغ نہ ہو،اُس کو [ کامل کی ] تقلید سے جارہ نہیں۔ دینی شبهات دورکرنے کا دستورالعمل:

پس آپ حضرات اینادستوارالعمل اِس طرح قرار دیں کہ جوشبہہ واقع ہو،اُس کو علماء سے حل ہونے تک [ اُن کے روبہرو ] برابر پیش کرتے رہیں اورایٹی رائے براعتاد نہ فرماویں۔اورجوامرمحققانہ طور برسمجھ میں نہ آ وے اُس میں اینے اندر کمی سمجھ کرعلائے ماہرین پروٹوق و مجروسہ ۲ اور اُن کا اتباع کریں۔انشاءاللہ تعالی بہت جلدیوری اصلاح ہوجاوے گی۔فقط۔(۱)

(۱) اِفتتاحی تقریرختم ہوئی۔ بہتقریرتو طلبہ بو نیورٹی کے اساتذہ اور پروفیسرز کے سامنے ہوئی جو بہت موڑتھی۔اس کے متعلق حضرت مصنف خودفر ماتے ہیں کہ سامعین پراس تقریر کا'' بے حداثر تھا۔تمام وعظان لینے کے بعد کہا کہ بم کوالیسے وعظ کی ضرورت ہےاوراس طریق ہے ہماری اصلاح کی ضرورت ہے...۔''اِس تقریر کے بعد'' کالج والوں کا مجھ ہے طے ہوا تھا کہ دقتاً فو فٹاً بلایا کرس گے۔ میں نے وعدہ کرلیا تھا کہ میں آیا کروں گااورائے ذہن میں کچھ ضروری مضامین کی تر تب بھی دے لی تھی کہ یہ بہان کروں گا۔اس سے تبلیغ ہوگی ... ۔ گر ... پھر بلامانہیں گیا۔ میں نے اِن مضامین کو ضائع کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ اِن کو جمع کرلیا اور انتہابات مفیدہ کے نام سے وہ مجموعہ حیصی بھی گیا۔'' ( حکیم الامت: ملفوظات جلده ۴٬۵ سال فاضات اليومير جلده ص١٩، جلد ٣ ص ٢٩) \_ وه يمي زير دست مجموعه ہے \_

## [ماخذِعلم فكر:مقاصدوذ رائع]

عصرِ نومیں فلسفہ اور سائنس کی باہمی نسبت مشنتبہ ہوجانے سے علم کلام کے اصول مجروح ہوگئے ۔ اِس میں، زیادہ اثر انداز ہونے والے خیالات دوہیں:

ا - فطرت وسائنس کی حیثیت: فطرت کے متعلق بیہ کہد دیا گیا کہ'' مطالعہ فطرت اور کا ئنات کی حقیقت کومعقولاتی رنگ و آ ہنگ میں جاننا فلسفہ کی اولین اساس'' ہے۔ نیز فلسفہ اور'' تمام علوم کا منبع ...... یہی مطالعہ فطرت ہے''۔

۲-فلسفه کی نوعیت کی تعیین: یہ کہنا کہ: ''فلسفه کا ایک اہم جائے صدور مذہب.....

اِس حیثیت سے قرار دیا جا سکتا ہے کہ: جو مسائل فلسفہ نے اٹھائے ہیں۔ مثلاً تخلیقِ

کا کنات، ''جزا سزا، جر قدر، نیکی بدی، اخلا قیات، افراد و معاشر ہے کے مسائل - [ بید
مسائل] فلسفہ سے بھی پہلے مذہب کا موضوع رہے ہیں۔''فلسفه کی ماہیت میں خلط ہے۔
اِن دونوں خیالات نے فلسفہ اور سائنس کو اپنے اپنے مرتبہ سے ہٹا دیا ہے۔ اس
لیضروری ہے کہ دونوں کی حیثیت اور درجہ پرنظرر کھی جائے، تا کہ کوئی مغالطہ نہ پیدا ہو۔
فلسفہ حقیقتِ واقعی [real fact] کا جانیا جس سے کوئی قابلِ شارد بنی یا دنیوی
ملل حاصل ہو،''فلسفہ'' کہلاتا ہے۔ اُس کی اعلیٰ قسم ''علم الہی'' ہے، ذیلی اور بست شاخ
مطالعہ فطرت جوعلم الہی کے حصول کا – ہوقتِ ضرورت – ذریعہ ہے۔ اِسی کے ساتھ سے بھی
مطالعہ فطرت جوعلم الہی کے حصول کا – ہوقتِ ضرورت – ذریعہ ہے۔ اِسی کے ساتھ سے بھی

إس حقيقت پرنظرر كھنے كے بعد جب بيرد يكھا جاتا ہے كہ حكمت كى ديگرا قسام ميں، حتی کہالنہیات میں سائنس کی راہ سے مداخلت ہوئی ہے،توابغور کرنے کی بات پیہے کہ اگریپہ مداخلت (طبعی وریاضی کےعلاوہ،فلسفہ کی ) اقسام اربعہ کے اصول ومقاصد کو متاثر نہ کرے، تومعین و مددگار ہوسکتی ہے، متاثر کرے، تو فاسد و باطل ہے۔ اِس سے معلوم ہوا کہ خیالِ اول[''مطالعہ فطرت کا فلسفہ کی اولین اساس'' اور''تمام علوم کامنبع'' ہونا <sub>]</sub>ایک باطل خیال ہے۔وہ منبع نہیں بل کہ حکمت وفلسفہ کی ایک پیت شاخ ہے۔ اور دوم ا خيال هم بهي درست نهيس، كيول كه. '' شريعت كا مقصد اصلي خالق اور مخلوق کے حقوق کی ادائیگی کوخدائے تعالی کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ بنانے کی تعلیم ہے۔ اور شریعت کے اندر بحث میں لائی جانے والی قسمیں: علم عقائد ، عبادات ، معاملات، معاشرات، اخلاق؛ فلسفه کی قسموں :ا:علم الٰہی ،۲: تہذیب الاخلاق ،۳: تدبیر المنز ل اورہم:سیاست مدنیہ کے ساتھ یا ہم دگر متداخل ہیں۔ اِن کو خالق اور مخلوق کے حقوق کی ادائیگی میں دخل ہے، اس لیے شریعت نے إن سب سے تو کافی بحث کی ہے؟ لیکن علم ریاضی اورعلم طبعی کو، خالق اورمخلوق کے حقوق کی ادائیگی میں کوئی خل نہیں ، اس لیے شریعت نے بہطور مقصودیت کے اِن سے کچھ بحث نہیں کی ۔ گویا شریعت نے فلسفہ کی اقسام اربعہ سے مقصود ہونے کی حیثیت سے بحث کی اور صحیفہ فطرت سے بہ حیثیت مقصود بحث بى نهيس كى بل كه طبعياتى واقعه كے ساتھ لأيّاتٍ لأولى الألْباب وغيره فرمايا۔ بيد بات اِس امر کی دلیل ہے کہ بیخود مقصود نہیں ؛ بل کہ مقصود کا ذریعہ ہے۔ لہٰذاعلم طبعی کواپنی حثیت سے بڑھاناعلم فکر کے ماخذ کوڈ ھادینا اورعلم کلام علم عقائد کےاصولوں کومہمل قرار ویناہے۔ف]

## تمهيد مع تقسيم حكمت

جولطور مقدمہ کے ہے

## [حكمت وفلسفه كي ماهيت واقسام]

متن - حکمت جس کوفلسفہ کہتے ہیں ایک ایساعام مفہوم ہے جس سے کوئی علم خارج نہیں اور اِسی میں شریعت بھی داخل ہے۔ اور اِسی تعلق کے سبب اِس جگہ حکمت سے بحث کی جارہی ہے۔ وجہ بیہ ہے کہ حکمت نام ہے حقائق موجودہ کے علم کا جومطابق واقع کے ہو، اِس حیثیت سے کہ اِس سے نفس کو کوئی کمال معتد بہ [کوئی قابلِ ذکر دنیوی یا دینی کمال] بھی حاصل ہو۔ اور جینے علوم ہیں سب میں کسی نہ کسی حقیقت ہی کے احکام فرکور ہوتے ہیں [اِس طرح کوئی علم، حکمت وفلسفہ کے اِس عام مفہوم سے خارج نہیں]۔

## اقسام حكمت:

غرض إس حكمت كى برتقسيم اولى دوقتم بين: [الف-حكمتِ عمليه ـب-حكمتِ نظريه ـ] كيول كه جن موجودات سے بحث كى جاتى ہے يا تو وہ ايسے افعال واعمال بين جن كا وجود ہمارى قدرت واختيار بين ہے -يا ايسے موجودات بين جن كا وجود ہمارے اختيار بين اسے -ئا ايسے موجودات بين جن كا وجود ہمارے اختيار بين نہيں \_قتم اول آجن كا وجود ہمارے اختيار بين نہيں ] كے احوال جانے كا نام' حكمتِ عمليہ' ہے ـ اور قسم ثانی آجن كا وجود ہمارے اختيار بين نہيں ] كے احوال جانے كا نام' حكمتِ نظريہ' ہے ـ اور إن دوقسموں بين سے ہرقتم كى تين تين قسميں بين: الف: حكمتِ عمليہ [ Practical Philosophy ] كى اقسام: كول كه

حكمت عملتيه ياتو:

ا-ایک ایک شخص کے مصالح [صلاح وفلاح ہے متعلق امور واصول] کاعلم ہے، اُس کو ''تہذیب اخلاق''[Ethics] کہتے ہیں۔اوریا:

۲-ایک ایسی جماعت کے مصالح [فلاح و بہبود سے متعلق امور واصول] کاعلم ہے جوایک گھر میں رہتے ہیں، اُس کو''تہ ہیرالمنز ل'' [Domestic Economy] کہتے ہیں۔اوریا:

سا-ایسی جماعت کے مصالح [خیروفلاح سے متعلق مصلحوں] کاعلم ہے جوایک شہریاایک ملک میں رہتے ہیں، اُس کو''سیاستِ مدنیہ'' [Politics] کہتے ہیں ۔ یہ تین قسمیں حکمت عملیہ کی ہوئیں۔

ب-حکمتِ نظریه [Theoretical Philosophy] کی اقسام: اور حکمت نظریه یا تو:

ا-الیی اشیاء کے احوال کاعلم ہے جو اصلاً [بالکل] مادہ کی محتاج نہیں ، نہ وجو بِ خارجی میں ، نہ وجو بِ خارجی میں ، نہ وجو بِ ذارجی میں ، نہ وجو بِ ذارجی میں ، نہ وجو بِ ذارجی میں نہ وجو بِ ذارجی میں تومتاج الی الماده [ مادہ کی حتاج ] ہیں ۔ اس کا میں نہیں ۔ اِس کو دعلم ریاضی '[Mathematics] کہتے ہیں ۔ اِس کو دعلم ریاضی '[Mathematics] کہتے ہیں ۔ اور با:

۳- اليي اشياء كے احوال كاعلم ہے جو وجود ذبنى اور خار جى دونوں ميں محتاج الى الماده [ ماده كى محتاج ] ہيں اِس كو' دعلم طبعى' [Physics] كہتے ہيں۔ يہ تين قسميں حكمت نظريہ كى ہيں۔ پس حكمت كى گل يہ چھشميں ہوئيں: ا: تهذیب اخلاق ۲: تدبیرِ منزل ۳۰:سیاستِ مدنیه ۴:علم الهی ۵:علم ریاضی ۲:علم طبعی اورگوا قسام الاقسام اور بھی بہت ہیں؛ مگر اصول اقسام اِن ہی میں منحصر ہیں۔

مقصد شريعت:

اب جانناچا ہے کہ شریعت کامقصد اصلی ادائے حقوق خالق اور ادائے حقوق خالق کی رضا حاصل ذریعہ رضائے حق [خالق اور مخلوق کے حقوق کی ادائیگی کو خدائے تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ ] بنانے کی تعلیم ہے، گومصالح دنیویہ [دنیوی مسلحتیں] بھی اُن پر مرتب ہیں۔ اور جہاں خلاف مسلحت دنیویہ معلوم ہوتا ہے، یا تو وہاں مسلحت جہوری کو مسلحت شخصیہ پر مقدم کیا ہے اور یا اُس مسلحت سے زیادہ اُس میں روحانی مضرت تھی، اُس کو دفع کیا ہے۔ (۱) بہر حال اصل مقصود یہی رضائے حق [خدا تعالیٰ کی رضائے ہے۔

قرآن کریم اورعکم ریاضی وعلم طبعی :

اور [علم] ریاضی و [علم] طبعی کوادائے حقوقِ خالق یاخلق میں کوئی دخل نہیں ،اس
لیے شریعت نے بہ طور مقصودیت کے اِس سے پچھ بحث نہیں کی ۔اگر [قرآن کریم میں]
کہیں طبعیات وغیرہ کا کوئی مسئلہ آگیا ہے، تو بطور آلیت واستدلال علی بعض مسائل الاللی
[اللہیات کے بعض مسائل مثلاً تو حید ثابت کرنے] کے [لیے ہے]، جس کا مقصود ہونا عن
قریب نہ کور ہوتا ہے؛ چناں چہائس کے ساتھ لاَیّاتٍ لِاُولِی الاَلْبَابِ وغیرہ فرمانا، اِس کی

<sup>(</sup>۱) شرى احكام ميں مصلحتیں ہیں۔ يہ گفتگو تيسرے اختباہ:''اختباہ سوم تعلق نبوت'' کی چھٹی غلطی کے تحت اور بار ہویں اختباہ:''اختبا ود واز دہم''متعلق ارکانِ اسلام وعبادات'' کے تحت بھی آئے گی۔

دلیل ہے آ کہ بیخو د مقصور نہیں؛ بل کہ مقصود کا ذریعہ ہے ]۔(۲)

اب ایک قتم تو حکمت نظرید کی یعنی علم الهی [باقی ربی] اور حکمتِ عملیہ - بجمیع اقسامها [اپنی تینوں قسموں: تہذیبِ اخلاق، تدبیرِ منزل، سیاستِ مدنیہ کے ساتھ ] باقی رہ گئیں۔ چوں کہ إن سب کو مقصد مذکور لینی: [خالق اور مخلوق کے ] ادائے حقوق میں دخل ہے، اس لیے [شریعت نے] اِن سب سے کافی بحث کی ہے؛ چناں چہ حکمتِ عملیہ کے مباحث کے

(۲) کہ پیطبیاتی مسکد ور بعی مقصوو بے مقصوو بیس لایات لاؤلی الانباب سے متعلق پوری آیت اس طرح ہے:

﴿ إِنَّ فِي حَلَقِ السّمُواتِ وَ الارْضِ وَاحْتِلَافِ الَّيْلِ وَ النّهَا رِ لَایَاتِ لاُولِی الاَلْبَابِ الَّذِینَ یَذُ کُرُونَ اللّه

﴿ إِنَّ فِي حَلَقِ السّمُواتِ وَ الارْضِ وَاحْتِلَافِ اللّهِ وَ النّهَا وَ اللّهُ الاَرْضِ رَبَّهَا مَا خَلَفَتَ هذَا بَاطِلاً وَقِيمًا مَا وَيَعَلَى جُنُوبِهِ مُ وَيَعَفَّرُونَ فِی حَلْقِ السَّمُواتِ وَ الْارْضِ وَرَبَّهَا مَا خَلَفَتَ هذَا بَاطِلاً مَسْبُحنَكَ -فَقِينَا عَذَا بَ النَّارِ ﴾ آیت کے متعلق حضرت مصنف حکیم اللمت فرماتے ہیں: 'مرچند کہ اس آیت میں فاص فرکا وربیا وے میں کیا جائے ۔ کیوں کہ بیموقع اثبات تو حید کا ہا ورمقصود خاص فرکا ہے اورمقصود مقام بہی ہے۔ اورا ثبات تو حید میں تفکر فی السماء و الارض کوخاص وخل ہے جس کا حاصل بیہ ہے کہ ان کالوقات میں غور کردکہ بیسب حادث (اورغیراز لی: ف) ہیں اور حاوث کے وجود کے لیے مُوجد کی ضرورت ہے۔ اگر موجد بھی حادث اورغیراز لی: ف) ہیں اور حاوث کے وجود کے لیے مُوجد کی ضرورت ہے۔ اگر موجد بھی حادث ہوتو اُس کے لیے بھر موجد کی ضرورت ہوگی اور سلماء غیر شنا ہی چلاگا اور (غیر شنا ہی کو شلسل کہتے ہیں اور) سلسل عادث اور فانی چیز عارضی ہوتی ہے۔ عارضی کے لیے کوئی اصلی نہ ہو، بی عال ہے: ف)۔ پس ضروری ہے کہ انتہا ء واجب پر ہوگی (جوعارضی نہیں ہے، اُس کا وجود کہیں ہے، اُس کی ذات ہی اُس کے وجود کی علت ہواراس کوہم اللہ کہتے ہیں۔ ' (حکیم اللہ کتے ہیں۔) اوراس کوہم اللہ کتے ہیں۔' (حکیم اللہ میں۔ اُس کو وجود کی علت ہواراس کوہم اللہ کتے ہیں۔' (حکیم اللہ میں۔ اُس کو وجود کیسے کے اوراس کوہم اللہ کتے ہیں۔ ' حکیم اللہ میں۔' (حکیم اللہ کتے ہیں۔) اوراس کوہم اللہ کتے ہیں۔' کیم ماللہ کتے ہیں۔' کیا میں۔ اُس کی ذات ہیں اُس کی دور کی علی

اِس طرح قرآن كريم كاايك آيت ايات لقوم يَعْقِلُون بهد پورى آيت اِس طرح بن ﴿ إِنَّ فِي حَلْقِ السَّمنوتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهُارِ وَالْفُلُكِ الَّتِي تَجُرِي فِي الْبَحْرِ بِماَ يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا آنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمناءِ مِنُ مَا إِنْ مَا يَفَعُ النَّاسَ وَمَا آنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّماءِ مِنْ مَلَ وَالْعَرِيفِ الرِّياحِ وَالسَّحابِ الْمُسَخَّرِ السَّماءِ مِن مَا إِنَّا وَالْمُرَافِ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن السَّماءِ وَالْمُلُولُ وَحِيدَ مُوجُوو ) بين النالوكول ك بين السَّماءِ وَالْمُرْسَانِ المُراكِعة بين والبَّرة (المَاسَمة اللَّه اللهُ وَعيد عَموجُوو ) بين النالوكول ك (السَّمال كي اللهُ وَاللَّهُ اللهُ اللهُ

''شارع علیہ السلام کااصلی مقصود بیہ ہے کہ لوگ کام کی بات میں لگ جاویں،ای واسطے غیر مقصودی مضامین کی قر آن مجید اوراحا دیث شریفیہ میں تفصیل نہیں فرمائی،اس میں شفقت ہے۔اب اِس تقریر سے بہت مسائل حل ہو گئے ،مثلاً ستاروں کا وجود کہ کس آسان پر ہیں، یکوئی مقاصد میں سے نہیں۔'( حکیم الامت: ملفوظات، جلد ۲۷ الکلام الحسن ص ۳۵۸) كمال مين توخور متبعين فلاسفه نے بھی اعتراف كرليا ہے كه إِنَّ الشَّرِيُعَةَ الْمُصُطَفَوِيّةَ قَدُ فَصَلَ مِن توخور متبعين فلاسفه نے بھی اعتراف كرليا ہے كه إِنَّ الشَّرِيْعَةَ الْمُصُطَفَوِيّةَ قَدُ فَصَدِ الْمُورِيّةِ مِن اللّهِ عَلَى الْمُحَمِّ وَمُعَلِيهِ وَاتَّمٌ تَفْصِيلٍ [اسلامی شريعت نے حکمت عمليہ ك مطلوب ومقصود كونها بيت واضح اور محمل طريقه سے پیش كرديا ہے](ا) اور [حکمت نظريد كی مطلوب ومقصود كونها بيت واضح الله كے موازنه كرنے سے حکماء كو إِسى اعتراف كی طرف مضطر [ومجور] ہونا براتا ہے۔ (۲)

(۱)''تہذیب اخلاق جیسی شریعت نے کی ہے، اُس کے بعد کسی اور بیان کی ضرورت نہیں رہی۔ چٹال چہ مشاہرہ ہے: تھماء کی کتابوں کو دیکھیے ، پھر قرآن وحدیث کو دیکھیے ، تو معلوم ہوگا کہ تہذیب اخلاق میں شریعت نے اِس قدرید قیق کی ہے کہ حکماء اُس کی گرد کو بھی نہیں بہنچے۔ چنال چہ شریعت میں (خدا تعالیٰ کی:ف)طلب رضاء کی بھی تعلیم ہے، جس کو فلاسفہ نے چھوا بھی نہیں۔ بدرضا جڑ ہے سارے اخلاق کی۔اور جس کا ایک بیّن اور نفذ نفع توبیہ ہے کہ جوخدا سے ہرحال میں راضی ہوگا اُس کو بھی ہریشانی اور نا گواری نہ ہوگی۔ برکتنی راحت ہے!.... پھرشر بعت نے اِس میں بھی ایک وقیقہ رکھا ہے، وہ پیکەرضا کےاختیار کرنے میں بھی دوطرح کی نبیت ہوتی ہے۔ ا-ایک تو پیکررضاء کےاختیار کرنے سے راحت عاصل ہوتی ہے۔ حکمائے شریعت کہتے ہیں کہ بید درجہ طلب رضاء کا، خفی شرک ہے؛ کیوں کہ میر محض طالب راحت ہے، مقصود اِس کا راحت ہے۔اور ظاہر ہے کہ راحت خدانہیں، بل کہ غیر خدا ہے، تو میشخص غیر خدا کا طالب ہوا۔اور ۲-ایک اِس نیت سے رضاءاختیار کرتا ہے کہ بندہ کے ذمہ خدا کا بیٹن ہے کہ وہ جو تھم کردے اس پر بندہ راضی رہے ۔سو یہ درجہ مطلوب ہے اور بیخص موقاد کامل ہے، مومن ہے، عارف ہے۔اب بتلا ہے! ہے کو نی تکیم ارسطو، سقراط، بقراط، اس دقيقه كو بحضه والا؟ وه تواس كر د كو بحلي نهيس بينيجـ " ( حكيم الامت: " خطبات ....." " . " محاسن اسلام" م ٢١٥،٢١٢) (۲) کہ افلاسفروں کے لیےشریعتِ اسلامی کےسامنے علمِ الٰہی کے متعلق بھی کوئی ضرورت لب کشائی کی ہاتی نہیں رہی۔ جب بي قديم فلاسفه كے ماہرين كى بے ہى ہے، تو آج كے فلسفه كاكيا ذكر! " آج كل كا فلسفة تو عجيب چيز ہے۔.....آج کل کے فلسفیوں (-جن میں تحدد پیند طبقه اور متبعین سائنس بھی شامل میں-) کی سمجھ الیم موٹی ہوتی ہے کہ ذراذراس بات نہیں سمجھتے اورخود سمجھتے نہیں اور دوسرے کی سنتے نہیں۔اورایے ہی آپ کوعقل مند سمجھتے ہیں۔'' (ملفوظات حكيم الامت: ج٣٦ " كمالات اشرفيه ": ص٩٦)

پس مجوث عنه فی الشریعة [شریعت کے اندر بحث میں لایا جانے والا موضوع]

ا-ایک تو علم اللی [ واجب الوجود کی ذات وصفات ] ہوا، جس کے فروع [ شاخوں ] میں
سے، مباحث ومی ونبوت واحوال معاد [ ثواب، عذاب، جنت، دوزخ ، صراط، میزان
وغیرہ ] بھی ہیں۔ اِس کا نام علم عقائد [ Science of Doctrines and ] جہ اور دوسرا مجوث عند [ جس سے شریعت میں بحث کی جاتی ہے ] حکمت عملیہ ہوئی جس کے اقسام واردہ فی الشرع [ شریعت میں بیان کی جانے والی اقسام ] یہ ہیں۔ '۲-عبادات اور ۳-معاملات، اور ۲-معاشرات، اور ۵-اخلاق۔

اور [شریعت کی] بیاقسام، [حکمت کی] مشہور قسموں 'تہذیب اخلاق' و' تدبیر منزل' و'سیاستِ مدنیہ' سے [غیرو] متغائر نہیں؛ بل کہ باہم دگر متداخل [ایک دوسری منزل' و'سیاستِ مدنیہ' سے [غیرو] متغائر نہیں؛ بل کہ باہم دگر متداخل [ایک دوسری میں داخل ] ہیں جواد نی تامل سے معلوم ہوسکتا ہے۔غرض علوم شرعیہ پانچے ہوئے: چاروں بیاقسام جوابھی مٰدکورہوئے اور [ بان چاروں کے ساتھ پانچویں قسم ] عقائد۔ مجھ کو بان اجزائے بنج گانہ میں سب پر بحث مقصود نہیں؛ بل کہ بان میں سے محض اُن امور پر [ بحث مقصود ہے ] جن پر وُتعلیم یا فتوں کوکی وجہ سے شبہہ ہوگیا ہے۔ اور وہ شبہات چوں کہ اعتقادی ہیں، اِس معنی کرسب مباحث سے مقصود جزءِ اعتقادی ہی پر کلام کھہرا۔

### تر تيب مضامين:

اور ہر چند کہ مقتضا ترتیب کا بیر تھا کہ اول ایک قتم کے تمام ایسے مسائل سے فارغ ہوکر دوسری قتم کو شروع کیا جاتا؛ مگر تطریہ و تجدیدِ نشاطِ مخاطبین کے لیے مُخُلُط طور پر [یعنی فرمن کوشنگی سے بچانے اور روحِ و ماغی میں تازگی باقی رکھنے کے لیے ملے جلے انداز میں آ کلام کرنا زیادہ مناسب معلوم ہوا؛ چناں چہ انشاء اللہ تعالیٰ آگے اِسی طور پرایے معروضات پیش کروں گا۔اور اِن معروضات کالقب''انتہابات'' تجویز کرتا ہوں۔اوریہی [ابنتہابات و ] تنييهات مقاصد ہيں اِس مجموعہ کے۔اور اِن مقاصد سے پہلے کچھ قواعد کی (جو اِن مقاصد کے ساتھ اصول موضوعہ کی نسبت رکھتے ہیں ) تقریر کی جاتی ہے۔ اور مقاصد کے مختلف مقامات برإن قواعد كاحواله ديا جاوے گا، تا كه نفهيم وتسليم ميں سہولت و [ آسانی اور ] معونت و مد دحاصل ۲ ہو،اللّٰد تعالیٰ مد دفر مائے ، فقط۔

> اشرف على عفي عنه مقام تفانه بحون ضلع مظفرتكر

# اصول موضوعه

Fundamental Rules; First Stablished Principles

تعارف: اس کتاب کے اصول موضوعہ کا بیان اگر ' سمجھ کر پیش نظر رکھا جائے تو سابقہ شبہات ہی کا نہیں بل کہ آئندہ بھی قیامت تک جدید سے جدید تحقیقات سے پیدا ہونے والے شبہات کا بھی انشاء اللہ قلع قبع ہوتار ہے۔ مشہور فلفی اسپنوزا کے علاوہ اور کسی نے اپنی کسی تصنیف میں بیا قلیدی یا ہندی طرز اختیار نہیں کیا۔۔۔۔۔۔اگر عقل وقل یا دین ودانش کے مسائل ومباحث میں اِن کو احتیاط و انصاف کے ساتھ دلیل راہ بنایا جائے تو قدیم وجدید سارے کلامی اختلافات میں عقل وقل دونوں کو اپنی اپنی حدود میں رکھ کرحل کیا جاسکتا ہے۔' اور' جدید سے جدید ملام کی عمارت جدید سے جدید معلومات و تحقیقات کی روشنی میں انہیں بنیادوں پر کھڑی کی جاسکتی معلومات و تحقیقات کی روشنی میں انہیں بنیادوں پر کھڑی کی جاسکتی ہے۔' مولانا عبدالباری ندوگی آ

## [اصول موضوعه]نمبرا

[تمہید: آدمی کی بیکسی اُلٹی مجھاور کیسی تم طریفی ہے کہ جوبات اپنی سجھ میں نہ آئے یا کسی رائج ومقبول عام خیال کےخلاف معلوم ہوتی ہوا س کو غلط اور باطل سجھنے لگتا ہے؛ حالاں کہ جب طبعی وتج بی علوم تک میں ہماری سمجھا ور تحقیق ابدی صدافت کا معیار نہیں، تو مابعد الطبعی یا دینی وغیبی علوم میں ابدی حق وباطل کی کسوٹی کیسے بن سکتی ہے؟ یہی بات اصول موضوعہ امیں سمجھائی گئی ہے۔اور محسوسات، تج بات پر بینی مثالوں کے ذریعہ قیامت میں بل صراط پر چلنا،مشرک کا نہ بخشا جانا وغیرہ عقیدوں کو واضح کیا گیا ہے۔ ف

متن - کسی چیز کاسمجھ میں نہ آنا دلیل اُس کے باطل [false] ہونے کی نہیں۔(۱)

(۱) مصنف اپنے ایک وعظ میں فرماتے ہیں: ''ہمارے بھائیوں نے ایک سبق پڑھ لیا ہے کہ جوہات اُن کی سجھ میں نہ آئے ، کہددیا کہ خلاف عقل ہے ، اس لیے قابل قبول نہیں۔ اور گیفسوص میں تحریف وتا ویل کرنے۔ چنال چائن کے نزدیک پل صراط پر چانا بھی خلاف عقل ہے۔ اور ساری معادیات اور بجرات خلاف عقل ہیں۔ تو اِس طرح اُنہوں نے عقا کہ میں بھی اختصار وانتخاب کرنا شروع کیا۔ اب ایمان کے معنی وہ ندر ہے جو پہلے تھے؛ بل کہ اُن کے نزدیک ایمان کے معنی وہ ندر ہے جو پہلے تھے؛ بل کہ اُن کے نزدیک ایمان کہتے ہیں اُس چیز کے مانے کو جو صفور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ باتوں میں سے اُن کی عقل کے مطابق ہو۔ اِلیکن ہر چیزا پی عقل میں آ جانا ضروری تو نہیں: ف میں تم ہیں سے یو چھتا ہوں کہ: مال کے پیٹ سے تم جس طرح پیدا ہوئے ہو کیا ہے۔ اگر اس کیا بیتہ ہاری عقل میں آتا ہے؟ واللہ! ہم کو اس پر چیرت اس لینہیں ہوتی کہ رات دن اِس کا مشاہدہ ہور ہا ہے۔ اگر اس کی مشاہدہ ہور ہا ہے۔ اگر اس کی مشاہدہ نہ ہوتا اور صرف بیان سے بیطریقہ معلوم ہوتا ، تو ہر گڑعقل میں نہ تا۔ اِس کا امتحان اس طرح میرانی کروکہ وہ بیات سنے یاد یکھنے نہ یائے کہ بچر مال کے پیٹ سے بیدا ہواکر تا ہے۔ ا

### شرح

## باطل ہونے کی حقیقت:

= اِس کے بعد آپ اس کوفلسفہ اور سائنس اور طب سب کچھ پڑھا کیں ،گر مینہ پڑھا کیں جس میں طریق ولادت کا ذکر ہوں کچر جب وہ نی اے ،اورا لیم ایل بی ، ہوجائے ، اُس وقت اُس سے کہو! کہ جُربھی ہے تو کیوں کر پیدا ہوا تھا۔اورائس سے بیان کرد کہ اول تیم ایل بی ،ہوجائے ، اُس وقت اُس سے کہو! کہ جُربھی ہے تو کیوں کر پیدا ہوا تھا۔ اورائس سے بیان کرد کہ اول تیم ایا پ تیم کی اس کے پیٹ کے اندر جورجم ہے اس میں گرے تھے۔ پھر رہم کے اندرائس کی پرورش ہوکرخون بنا اورخون سے علقہ ، پھر مضغہ بنا ، پھر گوشت میں ہڈیاں بنیں ، پھر جسم کا مل تیار ہوگیا ہتو اُس میں روح پڑی ،جس کی پرورش عرصہ تک خوب رہم سے ہوتی رہی ، پھر نوما ہوں ہٹریاں بنیں ، پھر جسم کا مل تیار ہوگیا ہتو اُس میں روح پڑی ،جس کی پرورش عرصہ تک خوب رہم سے دو ہرس تک کے بعد تو شرم گا و مادر سے نکال ۔اور اب وہ کی خوب رحم ، دو دورہ کھ شکل میں مال کے پیتان میں آگیا جس سے دو ہرس تک پرورش پا تار ہا اُل آخرہ ۔تو میں بچ کہتا ہوں کہ واللہ انعظیم! وہ نہا ہے تی سے آپ کی مخالف کرے گا کہ ایک قلاف ہے ۔ اب تقطرے سے ایسے حسین جسم کا بنیا ، پھرائس کا شرم گاہ سے جو نہا ہے تنگ راست ہے نکل آنا ، مقل کے بالکل خلاف ہے ۔ اب بید سے نکل آنا ، مقل کے بالکل خلاف ہے ۔ اب بیل بید اس کے پیٹ سے بیدا ہونا بھی غلط ہے ۔ " کی محالا مت :اشرف الجواب )

## اطلاقی نوعیت-حسی مثالیں:

ا - مثلاً 1 بیل گاڑی دیکھنے کے عادی آئسی دیباتی نے -جس کوریل آثرین آ د کیھنے کا اتفاق نہیں ہوا-(۱) بہ سنا کہ ریل آگاڑی آبدون آبغیر آکسی حانور کے تھسٹنے کے خود بہخود چلتی ہے، تو وہ تعجب سے کیے گا کہ پیریسے ہوسکتا ہے؟ لیکن اِس کے ساتھ ہی وہ اس برقادر نہیں کہ اُس کی نفی بردلیل قائم کر سکے۔ کیوں کہ اُس کے پاس خود اِس کا کوئی ثبوت نہیں کہ بجز جانور کے تھیٹنے کے گاڑی کی حرکت سریعہ مُمَتدً ہ [مسلسل تیزرفاری ] کا کوئی اورسبپنہیں ہوسکتا۔ اِس کوسمجھ میں نہ آ نا کہتے ہیں ۔اوراگر وہ محض اِتنی بنا برنفی کا تھم [یعنی انکار] کرنے لگے اور راوی کی تکذیب کرنے [اور حجطلانے ] لگے، تو عُقلاء [عقل والے] اُس کو بے وتو ف سمجھیں گے۔اور اِس بے وقوف سمجھنے کی بنا[اوروجیہ] صرف یمی ہوگی کہ تیری سمجھ میں نہآنے سے فعی کیسے لازم آئی؟ پیمثال ہے سمجھ میں نہآنے گی۔ ۲ – اورا گر کوئی شخص کلکتہ ہے ریل [ گاڑی] میں [سوار] ہوکر دہلی اُترا[اب بیہ اُس کا خود اپنامشاہدہ ہے کہڑین ۲۲ گھنے میں مثلاً کلکتہ ہے دہلی پینچی ] اور ایک شخص نے اُس کے روبرو بیان کیا کہ بدگاڑی کلکتہ سے دبلی تک آج ایک گھٹے میں آئی ہے، تو وہ مسافراً س کی تکذیب [وتر دید] کرے گا۔اوراُس کے پاس اُس کی نفی [کرنے اور غلط

(ا) ٹرین کی ایجاد برطانوی انجینیر رج ڈٹرویٹھک (Richard Trevithick:1771-1833) کے ذریعہ ہوئی ابتدا اور دنیا میں پہلی مرتبہ ۱۸۲۵ء میں ٹرین چلنا شروع ہوئی۔ ہندوستان میں ۱۱/۱ پر بل ۱۸۵۳ء سے جب ٹرین چلنے کی ابتدا ہوئی اُس وقت مسافت ممبئی سے تھانے کا درمیانی فاصلہ تھا۔ اُس سے پہلے لوگوں کی عادت تیل گاڑی وغیرہ کی تھی۔ ۲۰ سال پہلے ہمارے ایک عزیز بتاتے تھے کہ فلال گاؤں کے رہنے والے ایک صاحب ہیں کہ ہم لحاظ سے ہوش مندہ جو سامند، فارغ البال؛ لیکن اُنہوں نے بھی ٹرین دیکھی ہی نہیں تھی۔ مطلب بیک لوگ، ہوشم کے ہوتے ہیں۔

بتانے یک دلیل موجود ہے جو اپنا مشاہدہ اور سودو سومشاہدہ کرنے والوں کی (جو کہ اُسی گاڑی ہے اُترے ہیں)شہادت ۔ بیمثال ہے اِس کی ، کہ اُس کا نہ ہونا سمجھ میں آجاوے۔ اطلاقی نوعیت – مابعد الطبیعاتی مثال:

اسی طرح اگر کسی نے بیسُنا کہ قیامت کے روز ٹیل صراط پر چلنا ہوگا اور وہ بال سے ہار بک ہوگا ۔ 7 تو ۲ چوں کہ بھی ایباوا قعہ دیکھانہیں ، اس لیے بی تعجب ہونا کہ کیوں کر ہوگا [قابل] تعجب نہیں؛ لیکن ظاہر ہے کہ اُس کی نفی پر بھی عقل کے پاس کوئی دلیل نہیں؛ کیوں کہ سرسری نظر میں دلیل اگر ہوسکتی ہے، توبیہ ہوسکتی ہے کہ قدم توا تنا چوڑ ااور قدم رکھنے کی چیزاتنی کم چوڑی ، تو اُس بریا وُں کا ٹکنااور چلناممکن نہیں ؛ کیکن خود اِسی کا کوئی ثبوت نہیں کہ مسافت کی وسعت [ کا] قدم [ کی وسعت ] سے زیادہ ہوناعقلاً ضروری ہے۔ بیاور بات ہے کہ عادت بول ہی دیکھی گئی ، اس کے خلاف نہ دیکھا ہو۔ یادیکھا ہو ؟ مگر اتنا تفاوت [ فرق ] ندر یکھا ہو۔ جیسے بعض کورتی پر چلتے دیکھا ہے [جس کی وسعت، قدم کی وسعت سے کم تو ہے الیکن بال اُس سے کہیں زیادہ باریک ہے ] ، مگر اِس میں کیا محال ہے کہ وہاں عادت بدل دی جاوے [ کہ آخرت میں بال جیسی یا اُس سے بھی زیادہ باریک چزیر چلناممکن ہوجائے ]؟ اِس بنایر اگر کوئی [ قیامت میں مل صراط پر یعنی بال سے زیادہ باریک چیز پر چلنے کے واقعہ کوغلط بتائے گا اور ] تکذیب کرے گا ، تو اُس کی حالت اُسی شخص کی میں ہوگی جس نے ریل [گاڑی] کے ازخود چلنے کی تکذیب کی تھی۔[پیمجھ میں نہ آنے کی مابعدالطبیعاتی مثال ہے]۔(۱)

<sup>(</sup>۱) بل صراط پر چلنے کی نفی پر عقل کے پاس کوئی دلیل نہیں۔اور نقل سے اِس کا ثبوت ہے۔اب رہا یہ خیال کہ کیا نقل اور مخبر صادق کی جانب سے محال بات کی بھی خبر دی جاسکتی ہے؟ اِس کا جواب یہ ہے کہ نہیں۔رسولوں =

## نقل-Revelation-يرمبني مثال:

البتہ اگر کسی نے بیسنا کہ اللہ تعالیٰ قیامت میں فلاں بُررگ کی اولاد کو۔اگر چہوہ مون بھی نہ ہوں۔ اُس بزرگ کے قرب کی وجہ سے مقرب ومقبول بنا لے گا۔ [توبیہ بات اگر چہفتل کی روسے محال نہیں تھی؛ لیکن ] چوں کہ اِس کے خلاف پر دلیل قائم ہے اور وہ دلیل آفر آن وحدیث کی ] وہ نصوص ہیں جن سے کا فرکا نہ بخشا جانا ثابت ہوتا ہے(۱)، اِس لیے اِس [ بخشے جانے ] کی نفی کی جاوے گی اور اِس کو باطل کہا جاوے گا۔ بیفرق ہے سمجھ میں نہ آنے کی ، کا فرک میں نہ آنے اور باطل ہونے کی ، کا فرک بخشش ہوجانے کی مثال ہے باطل ہونے کی ۔ ]

= نے ایسی کوئی ہات نہیں بتائی جس کے محال ہونے پر عقلیں قطعی تھم دے کیں؛ بل کہ رسولوں کی خبر وینا دوشم کی ہوتی ہے۔ ایک تو وہ جس پر عقل اور فطرت گواہی دے۔ دوسرے وہ جن کو عقلیں دریافت نہ کر سکیں؛ مثلاً غیب کی ہاتیں جو رسولوں نے عالم برزخ اور قیامت اور عذاب کے متعلق مفصل بیان فرمائی ہیں۔ ہاتی ہر حال میں رسولوں کی خبریں ازروۓ عقول سلیمہ محال نہیں ہوتی ہیں۔ (حکیم الامت: المصالح العقليہ للاحکام النقلیۃ ص ۳۲۳)

(۱)''نِیَّ اللّٰہ لاَ یَعُفِرُ اَنْ یُشُرِکُ بِهِ وَیعُفِرُ مَا دُونَ ذٰلِکَ لِمَنْ یَشَاءُ ۔ بے شک اللہ تعالیٰ اِس بات کو (سزا

دے کربھی) نہ بخشیں گے کہ اُن کے ساتھ کسی کوشریک قرار دیا جاوے (بل کہ سزائے دائکی میں مبتلار کھیں گے) اور اِس کے سوااور جینے گناہ ہیں (خواہ صغیرہ یا کبیرہ) جس کے لیے منظور ہوگا (بلاسزا) وہ گناہ بخش ویں گے۔'' (النساء:۲۸-۱۲۱۱ بیان القرآن ملتانی جلداس ۱۲۲)

## [اصول موضوعه ]نمبرا

آتمہید: اِس اصول میں 'واجب''، 'متنع''اور' ممکن' کی وضاحت کی اُجہید: اِس اصول میں 'واجب''، 'متنع''اور' ممکن' کی وضاحت کی گئی ہے۔ یہ دوسرااصول اہم اِس وجہ ہے بھی ہے کہ عقل کے نزدیک جو چیزیں ممکنات میں داخل ہیں وہ جدید فلسفہ اور سائنس کی راہ سے مظاہر فطرت کے واقعاتی امور (matter of facts) کے مغالطہ میں محال کے دائر ہمیں دکھلائی جاتی ہیں۔ اِس اصول کی روسے حضرتؓ نے آسانوں کا –اس طور پرجسیا جمہور اہلِ اسلام کا اعتقاد ہے۔ عقل کی روسے ممکن ہونا واضح کیا ہے اور نقل کے ذریعہ ثبوت کو اُس پر ججت قرار دیا ہے۔ ف

متن-جوامرعقلاً ممکن ہواور دلیل نقلی صحیح اُس کے وقوع [پذیر ہونے] کو ہتلاتی ہو، اُس کے وقوع [پذیر ہونے] کا قائل ہونا ضروری ہے۔ اِسی طرح اگر دلیل نقلی اُس کے عدم وقوع [واقع نہ ہونے] کو ہتلا و ہے، تو عدم وقوع کا قائل ہونا ضروری ہے۔

شرح

واقعات تين قتم كے ہوتے ہيں:

ا - واجب[Necessary]: ایک وہ جن کے ہونے کوعقل ضروری اور لازم بتلا و ہے، مثلاً ایک آ دھا ہے دوکا۔ بیامرایسالا زم الوقوع[اور ضروری] ہے کہ ایک اور دو کی حقیقت جاننے کے بعد عقل اُس کے خلاف کو یقییناً غلط بھھتی ہے، اِس کو ' واجب'' کہتے ہیں۔ ۲-متنع [Impossible]: دوسری قشم وہ جن کے نہ ہونے کوعقل ضروری اور لازم بتلا و ہے، مثلاً ایک مساوی ہے دوکا۔ یہ امرایبالازم الفی [اور قابلِ انکار ] ہے کہ عقل اِس کویقییاً غلط بھتی ہے، اِس کو' دممتنع'' اور'' محال'' کہتے ہیں۔(۱)

## اطلاقی نوعیت Applied view:

محسوسات میں:مثلًا مثال مذکور میں [ کہفلاں شہرکا رقبہ فلاں شہر سے زائد ہے، رقبہ کی ] جانچ کے بعد کہیں اُس کوشیح کہا جاوے گا، کہیں غلط۔

منقولات - Revelation - میں: اِسی طرح آسانوں کا اُس طور سے ہونا جیسا جمہوراہلِ اسلام کا اعتقاد ہے،عقلاً: اِعقل کی روسے آممکن ہے۔ یعنی صرف عقل کے پاس نہ تو اُس کے ہونے کی کوئی دلیل ہے اور نہ، نہ ہونے کی کوئی دلیل ہے۔عقل دونوں (۱)"ممتنع"ادر" عال"کی اصطلاحی تعریف اور اِطلاقی وضاحت اصول موضوعہ نبر ۳ کے تحت آرہی ہے۔ احتالوں کو تجویز کرتی ہے۔اس لیے عقل کو اُس کے وقوع یاعدم وقوع ہونے ، نہ ہونے <sub>آ</sub>کا حکم کرنے کے لیے دلیل نفتی کی طرف رجوع کرنا پڑا۔ چناں چہ دلیل نفتی قر آن وحدیث ہے اُس کے وقوع پر دلالت کرنے والی ملی ، اِس لیے اُس کے وقوع کا قائل ہونا لازم اور واجب ہے۔(ا)

#### ايك شبهه كاإزاله:

اورا گرفیا غوری نظام کوئس کے عدم وقوع: [آسان کے نہ ہونے] کی دلیل نعلّی مستجھی جاوے ، تو بیخض ناواقلی ہے۔ کیوں کہ اس وفیا غوری نظام] کا مقتضا غایت مافی الباب [زیادہ سے زیادہ] ہیہ ہے کہ اِس حساب کی درسی آسانوں کے وجود یاحرکت پرموقو ف نہیں ۔سوکسی امر واقعی کا کسی امر پرموقو ف نہ ہونا دلیل اُس کے عدم کی نہیں [ یعنی فی الواقع کسی کام کا کسی بات پرموقو ف نہ ہونا اُس کام کے نہ ہونے کی دلیل نہیں ](۲) مثلًا وشہر میں ] میں واقعی کام کا مخصیل دار پرموقو ف نہ ہونا ، اِس کی دلیل کب ہوسکتی ہے کہ شہر

(۱) آسان کا وجود قل مینی فخیر صادق کی خبر سے ثابت ہے: "الله الّذی حَلَقَ سَبُحَ سَدُواتِ الأبه: الله ایساہِ جس نے سات آسان پیدا کیے ..... "(الطلاق: ۱۲، فُصِّلت: ۱۲،۹۱، الانبیاء: ۳۳، الجُون: ۸ بیان القرآن جلد ۲۱ص ۸) احادیث معراج سے اس امر کی طرف رہنمائی ملتی ہے کہ آسان میں دروازے ہیں جنہیں بند کیا گیا، کھولا گیا۔ چناں چہ جریکن علیہ السلام نے اِجازت کی اَو اُن کے لیے وہ دروازے کھولے گئے۔

(۲) اِس موقع پر ایک شبه کا اِزالہ کیا گیا ہے۔ وہ شبہ یہ ہے کہ جب عقل کی روے آسان کا ہونا، نہ ہونا دونوں ممکن ہے۔ اورا بھی ثابت ہوا ہے کہ جس ممکن کی تائید دلیل نقل سے ہو، اُس کا قائل ہونا واجب ہے۔ اِس تناظر میں ہم یہ پاتے ہیں کہ یونا نی فلفی فیڈا غورس (۵۵-۵۵ ق.م) ہے بہطور نقل کے بیتی شقیق منقول ہے کہ آسان موجو زمیس ہے۔ اس شبہ کا جواب بیان القرآن میں اِس طرح دیا گیا ہے کہ فیڈا غورس کی تحقیق کا مطلب لوگوں نے غلط سمجھا۔ اُس کا مطلب بہد کا جواب بیان القرآن میں اِس طرح و یا گیا ہے کہ فیڈا غورس کی تحقیق کا مطلب نی (آسان کے۔ ف) وجود کی بہت کہ: ''سبب میمکن ہے کہ نظام طلوع وغروب میں آسان کو وخل نہ ہو؛ کین اس سے نفی (آسان کے۔ ف) وجود کی لازم نہیں آتی۔''ربیان القرآن: ملتانی جلد اص ۱۰۰۴) اور فیڈاغورس کی تحقیق کا حاصل جو کچھ ہے اُس میں ا

.....

= فی الواقع آسمان کا نہ اِقر ارہے، نہ اِ نکار'': '' فیٹا غورس کا کوئی صریح قول اس بارے میں اے ہی انہیں۔ اُس کا مطلب تو یہ ہے کہ نظام طلوع وغروب میں آسمان کی حرکت کوکوئی وظل نہیں۔ اگر آسمان ساکن اور زمین متحرک ہوہ تب بھی مطلب تو یہ ہے کہ دنظام طلوع وغروب میں آسمان کی حرکت کو کوئی وظل نہیں ۔ اور اسلیموی قول نے اس کو ساکن ۔ اور اس (نظام ورست ہوسکتا ہے؛ چناں چہ وہ زمین کو متحرک کہتا ہے اور بطلیموی قول سے آسمان کے نہ ہونے پر کیسے استدلال ہوسکتا ہے؛ محض غلط نبی ہوسکتا ہے؛ محض غلط نبی ہوسکتا ہے اور ''گواس نظام طلوع وغروب کے لیے سلوات کی ضرورت نہ ہو؛ لیکن نظام خاص کی ضرورت نہ ہو؛ لیکن نظام خاص کی ضرورت نہ ہونائفی کی تو دلیل نہیں ہوسکتی، آسمان دوسری مستقل دلیل سے ثابت ہے۔ اس کی نفی کرنا جائز نہیں۔''

اب اس ثابت شدہ مسئلہ کوکہ'' آسانوں کا اس طور ہے ہونا جیسا جمہوراہلِ اسلام کا اعتقاد ہے، لازم اور واجب ہے'' سامنے رکھیے، پھر بعض معاصر مفکروں کے ذریعہ سائنسی اصطلاح کے ساتھ تطبیق دینے کی بیکاوش ملاحظہ فرمائے! ڈاکٹر ہارون کی صاحب کھتے ہیں:

''قرآن ہماری توجہ آسان کی ایک دلچسپ خصوصیت کی طرف میڈول کراتے ہوئے فرما تاہے۔﴿ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقُفُا شَحْفُوظًا وَهُمُ عَنُ آیَاتِهَا مُعرِضُون ﴾ (سورۃ الانبیاع۳۳) (اورہم نے آسان کوایک محفوظ حجیت بنادیا؟ مگر یہ بین کہ کا نکات کی نشانیوں پر توجہ بی نہیں کرتے )'' ۔ پیر جہ ذکر کرنے کے بعد و فرماتے ہیں:

''جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ زمین گرواگروی کی فضائی تہوں (Space Layers) پر شتمل ہے۔ اِن میں سے ہر تہد زندگی کو برقر ارر کھنے کے لیے کی نہ کی اہم فرض کو پورا کر رہی ہے تیجیتن سے پیۃ چلتا ہے کہ بیتہیں بعض مادوں یا شعاعوں کوزیدن پروالیں بھیج دیتی ہیں یا فضائیں اچھال دیتی ہیں۔''

پھر اِن تہوں کی دائر دی (Recycling) کارکر دگی کی تفصیلات مثلاً اِس طرح بیان کی ہے:

زمین پر پہلی تہہ ٹر و پوشفیر لیعنی کرہ اول (Troposphere)ساے ۱۵ کلومیٹر تک ہوتا ہے۔ زمین سے الحضے والے آبی بخارات جب اِس تک چینچتے ہیں تو بیتہہ انہیں گاڑھا کرکے پانی کی شکل دے دیتی ہے۔ اور وہ ہارش کی شکل میں زمین پروالیس آ جاتے ہیں۔

اوز ون کی تہہ یا اوز ونوسفئیر (Ozonosphere)۴۵کومٹر تک بلند ہوتی ہے۔ یہ فضا سے آنے والی بالا سے بنفٹی کو والپس منعکس کردیتی ہے۔ یہ بخت نقصان دہ تا ایکاری ہوتی ہے۔ اوز ون کی تہدا گراسے والپس خلامیں نہ پھینک دیتی تو زندہ اجسام کو بہت نقصان پنچیا۔ اس سے اوپر آئو شفیر کرہ روانیہ (Ionosphere) ہے۔ جوزین سے چلنے والی ریڈیائی اہروں کوزین پرواپس منعکس کردیتی ہے۔ بیالیک قتم کے منفعل مواصلاتی سیارے کی طرح کام کرتی ہے اور دور دور کے وائرلیس پیغامات ، ریڈیواور ٹیلی ویژن کی نشریات سنناہمارے لیے ممکن بنادیتی ہے۔

کرہ مقناطیسیت: وہ تہہہ جوسورج اور دوسرے ستارے سے نکل کرآنے والے ریڈیا کی ذرات کوزیین پر پہنچنے سے روکتی ہے۔ یعنی بیانہیں دوبارہ فضا میں پھینک دیتی ہے۔'''سائنس دانوں نے فضائی تہوں کی ان خصوصیات کاماضی قریب میں یہ چلایا جن کاقر آن مجیدنے صدیوں پہلے حوالہ دے دیا تھا۔۔۔''

اِس جگد ڈاکٹر صاحب نے آسان کی تفییر 'فضائی تہہ' سے کردی ہے؛ حالاں کہ آسان ، ساء یاسموات ایک شرعی اصطلاح ہے۔ اُس کوسائنسی اصطلاح ہیں فضائی اعبد اعلام عمر ادف بتانا اور بیا کہنا کہ: ایک معنی میں ' لفظ' آسان' 'کا مطلب فضا کی سات تہیں (layers) ہیں' اور اِن سات تہوں کو قر آن کریم کا بخظیم مجرد ہاور کراتے ہوئے بیا کہ' نید مظلب فضا کی سات تہیں کو بیودہ سوسال پہلے مقائق ۱۰ و بی صدی کی ٹیکنالو بی وجود میں آئے بغیرانسان کے علم میں بھی ندا کستے تھے جو قر آن نے چودہ سوسال پہلے مشکشف فرماد یکے تھے ''، درست نہیں۔ (مزیر تحقیق ملاحظہ ہو''انتہا و جہارم تعلق قرآن' )

حقائق منکشف ہوناالگ بات ہاور آ ہے قرآنی کی غلط تغییر کرنا معنوی تحریف ہے۔ افسوس! مفسر عبدالماجد دریابادی اپنی تغییر القرآن میں اگر ضبابہ یا کہر دریابادی اپنی تغییر القرآن میں اگر ضبابہ یا کہر (Nebula) سے کیا جائے ، تو بھی بے تکلف ممکن ہے۔ اور مرادوہ کہر کی چادر کی جائے جو کرہ ارض کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے اور ایسے اندر لیے ہوئے ہے۔''

(تفسير ماجدي جلد مفتم ص ٢٤١ ، اوارة تحقيقات ونشريات اسلام كلصنو ٢٠١٢)

بیاتو واضح ہے کہ ہر دومفسر کی نہ کورہ تو جیہیں تُفییر کے سطح اُصولوں کی خلاف ورزی ہونے کی وجہ سے درست نہیں ہے؛ کیکن یہاں بیام بھی قابل توجہ ہے کتہیں اگر سات ہوں تو بھی ضبابہ یا کہ (سحابے) سات کے عدد میں محدود نہیں؛ بل کہ کروڑوں کی تعداد میں بتائے جاتے ہیں۔''انسانی ذہن کو چکرا دینے والی'' کروڑوں اربوں ستاروں کی

فلكياتى كائنات كے بوش ربااكشافات كاتذكره كرتے بوتے مولانا عبدالبارى ندوى كھتے ہيں:

''لین مدہوش کرنے والے بیاعداد اصل میں بیرونی خلا میں شروع ہوتے ہیں جہاں کروڑوں سحاب (Nebula)اورار بوں ارب ستارے پائے جاتے ہیں۔''(مولانا عبدالباری ندوی: ندجب اور سائنس ص۱۲۱) ایک صورت میں جب کی نصوص میں آسان کی قعداد سات بتائی گئے ہے'' آسان'' سے سحابے -جن کی تعداد= میں تحصیل دارموجود بھی نہیں؟ غایت مافی الباب [بہت سے بہت ] بیہ کہ اُس آکام] کا ہونا تخصیل دار کی موجود گی کہ بھی دلیل نہیں؛ لیکن دوسری دلیل سے تو اُس کی موجود گی پر استدلال کیا جا سکتا ہے۔ آسی طرح فیڈا غورتی اصول میں بیکہا گیا ہے کہ آسان کے وجود کے بغیر نظام عالم قائم رہ سکتا ہے۔ فیڈا غورتی نظر بید میں جس طرح آسان کا إقرار نہیں کیا گیا ، اُسی طرح اِنکار بھی نہیں کیا گیا۔ اِس لیے نظام طلوع و غروب میں آسان کو دخل نہ ہو اور دوسری دلیل مثلًا دلیل نقلی ۔ سے آسان کا موجود ہونا ثابت ہوجائے ، تو کسی کے پاس اور دوسری دلیل ہے؟ آ

= کروڑوں ہے۔کس طرح مراد لیے جاسکتے ہیں؟ پھر جب آیت میں سید کورہے کدا حکام فرشتوں کوسونے گئے ، ایسی صورت میں اگر بیر کہا جائے کہ ڈیوٹی تہوں کوسونی گئی (جیسا کہ ڈاکٹر ہارون یکی نے لکھا ہے ) ، تو تہیں تو ہیں سات اور فرشتے ہیں ہے؟ فرشتے ہیں ہے؟

اصل میں مجھے بات میہ ہے کہ ''سیع سلوات'' ہے سات تہیں مراد ہیں ، نہ ہی ضبابے وسحابے؛ بل کہ شریعت میں اِن کی جو کچھ وضاحت ہے، وہی مراد ہے، لیعنی سات آسان ۔ متذکر ہالا آیتوں کی مجھے تفییر اِس طرح ہے:

''(چوں کہ ساوات ملائکہ مے معمور کر دیئے تھاس لیے) ہرآ سان میں اُس کے مناسب اپناتھم (فرشتوں کو) بھیج دیا (لینی جن فرشتوں سے جوکام لیٹا تھاوہ ان کو بتلادیا....)''ڈاکٹر ہاروں کیجی نے''تھم''(فرشتوں کو) بھیج دیا ''ترجمہ کرنے کے بجائے''ڈویوٹی تہوں کوسونپ دی'' کیا ہے۔

إسارت سائنس كامير جمي ايك نمونه ہے جھے تغيير ماجدى ميں ذكر كيا گيا ہے كه فرشتوں كے شرع مضمون كي تغييم معاصر سائنسى اصطلاح ميں كر دى: ' فرشتے اور نورى زنچريں ، مير مخض اصطلاعيں ہيں ندبب كى۔ اہلِ سائنس إنمى حقيقة لكوا بي اصطلاحوں ميں' ، قانونِ فطرت' ، قوتے كشش وغيرہ سے تعبير كرتے ہيں۔''

(تفسير ماجدى جلد بفقم ص ا ١٤٤ ادار ه تحقيقات ونشريات اسلام للصنو ٢٠١٢)

اس سلسله کی اصل گفتگو 'الانتها بات المفیدة' کے 'انتهاہ چہارم متعلق قرآن ..........' میں قرآنی آیات: سائنسی تحقیقات کے ساتھ انطباق میں غلو کے تحت کی گئی ہے، وہال ملاحظہ کرنا چاہیے۔

## [اصول موضوعه ]نمبرس

[تمہید: اِس تیسرے اصول میں محال (ناممکن) اور مستبعد (تعجب خیز مونے) کے درمیان فرق واضح کر کے دونوں کے اِطلاقات (applications) طاہر کیے گئے ہیں۔ اور بتایا گیا ہے کہ: مستبعد کی تکذیب وا نکار محض خلاف عادت ہونے کی بنا پر جائز نہیں۔ ہاں انکار کی کوئی دلیل ہو، تو اور بات ہے۔ اِس مسئلہ کو مثالوں سے واضح کرنے کے بعد ثابت کیا ہے کہ قیامت میں ہاتھ پیروں کے مثالوں سے واضح کرنے کے بعد ثابت کیا ہے کہ قیامت میں ہاتھ پیروں کے بولنے کا واقعہ چوں کہ صرف مستبعد لیمن تعجب خیز ہے، محال نہیں؛ لہذا اِنکار جائز نہیں۔ دوسری طرف بیتی خبر ۔ لیمن قطعی ۔ کے ذریعہ اِس واقعہ کی اطلاع دی گئی ہے، اس لیے اِس کالتعلیم کرنا اور قائل ہونا ضروری ہے۔ ف

## محال عقلى اورخلاف ِعادت

متن-محال عقلی [عقلی طور پرناممکن] ہونا اور چیز ہے اور مستبعد [تعجب خیز] ہونا اور چیز ہے۔ اور مستبعد [تعجب خیز] ہونا اور چیز ہے۔ محال خلا ف عقل ہوتا ہے اور مستبعد خلا ف عادت عقل اور عادت کے احکام جُدا ہیں، دونوں کو ایک سمجھنا غلطی ہے۔ محال بھی واقع نہیں ہوسکتا، مستبعد واقع ہوسکتا ہے۔ محال کوخلا ف عقل کہیں گے اور مستبعد کو غیر مُد رَک بالعقل آجس کا ادراک عقل کے ذریعہ خہوسکتے ۔ اِن دونوں کو ایک سمجھنا غلطی ہے۔

## شرح

## محال[Impossible] کی تعریف:

محال وہ ہے جس کے نہ ہونے کوعقل ضروری بتلاوے۔ اِس کو' جمتنع'' بھی کہتے ہیں،جس کاذ کرمع مثال اصل موضوع نمبر۲ رمیں آ چکاہے۔ (۱)

## مستبعد[Improbable] کی تعریف:

اور ستبعدوہ ہے جس کے وقوع کوعقل جائز بتلاوے : مگر [ میمکن ہے کہ ] ؛ چوں کہ اُس کا وقوع [پذیر ہونا] بھی دیکھانہیں، دیکھنے والوں سے بہ کشرت سُنانہیں، اس لیے۔ اُس کے وقوع [پذیر ہونے] کوئن کراول وہلہ [ابتدائی لمحہ] میں تتحیر و تتجب ہوجاوے۔ [اِس کو بمجھ میں نہ آنا کہتے ہیں ] جس کا ذکر مع مثال اصل موضوع نمبر ارمیں کسی چیز کے بمجھ میں نہ آنے کے عنوان سے کیا گیا ہے۔ (۲)

## مستبعدا ورمحال کے احکام:

ان کے: [محال عقلی اور مستجد کے ] احکام جداجدا یہ ہیں کہ محال کی تکذیب وا نکار محض بنا برمحال ہونے کے واجب ہے۔ [محال کے اِنکار کے لیے صرف اِتنا کافی ہے کہ وہ محال ہے ] اور مستجد کی تکذیب وا نکار محض بنا بر اِستبعاد کے [صرف اِس وجہ سے کہ بجھ میں نہیں آتا ] جائز بھی نہیں ؛ البنۃ اگر علاوہ اِستبعاد کے دوسرے دلائل ، تکذیب [وا نکار] کے ہوں ، تو تکذیب [وا نکار] جوں ، تو تکذیب [وا نکار] جوں ، تو تکذیب [وا نکار] جائز ؛ بل کہ واجب ہے۔ جیسا اوپر [اصولِ موضوعہ ] نمبرا رو

<sup>(</sup>۱) جمتنع (محال): جےعقل یقیناً غلط مجھتی ہو۔ اِس کی مثال: ایک اور دوکا ہر اہر ہونا ہے۔

<sup>(</sup>۲)اصل موضوع نمبرا میں بتایا گیا ہے کہ:''کسی چیز کاسمجھ میں نہ آنادلیل اُس کے باطل ہونے کی نہیں۔' وہاں اِس اصول کوریل گاڑی کی مثال ہے سمجھایا گیا تھا۔

نمبر ۲ رمیں مثالوں سے معلوم ہوا ہوگا کہ: اگر کوئی کیے کہ ایک مساوی ہے دوکا، تو اُس کی تکذیب [واِ نکار] ضروری ہے۔اورا گرکوئی کہے کہ ریل [گاڑی]بدون[بغیر] کسی جانور کے لگائے چلتی ہے، تو تکذیب [وا نکار] جائز نہیں۔باوجودے کہ ایسے خض کے نزدیک -جس نے اب تک وہی عادت دیکھی ہو کہ جانورکو گاڑی میں لگا کر چلاتے ہیں-مستبعداور

#### عجيب اورغيرعجيب واقعات:

بل كه جننے واقعات كوغير عجيب مجھاجا تاہے وہ واقع ميں سب عجيب ہيں ؛ مگر به وجه ِ تکرارِمشاہدہ والف7الفت ] وعادت کے اُن کے عجیب ہونے کی طرف اِلتفات نہیں رہا ؛ کیکن واقع میں پیستبعدا درغیر مستعد اِس [عجیب ہونے ] میں مساوی [اور برابر ] ہیں۔ اطلاقی نوعیت محسوسات میں:

مثلاً ریل [گاڑی] کا اِس طرح چانااورنطفه کا رحم میں جا کرزندہ انسان ہوجانا فی نفسہ [اینی ذات کی حد تک] ان دونوں میں کیافرق ہے؟ بل کددوسراامر [نطفه کا رحم میں جا کرزندہ انسان ہوجانا یا واقع میں زیادہ عجیب ہے؛ مگرجس دیہاتی نے امرادل [ٹرین کے چلنے ] کو بھی نہ دیکھا ہواورامر ثانی [نطفہ کے رحم میں جا کر زندہ انسان ہوجانے ] کو وہ ہوش سنجالنے ہی کے دفت سے دیکھتا آیا ہو،تو ضرور وہ امراول [ریل گاڑی کے چلنے] کو-اِس وجہ سے [ کہ دیکھانہیں ] - عجیب سمجھے گا اور امر ثانی [ نطفہ کے رحم میں جا کر زندہ انسان ہو جانے ] کو-باوجود ہے کہ وہ امراول[ٹرین کے چلنے ]سے بجیب ترہے - عجیب نہ سمجھے گا۔ (۱) (۱) نظفہ کارم میں جا کرزندہ انسان بن جانا کس قدر عجیب ترہے! میڈیکل سائنس میں اس کا مطالعہ کر کے دیکھیں ، تو معلوم ہوگا کہ ایک باریک ترین فلیہ جو کسی حرف نے ہیں بل کہ حرف کے کسی ایک'' نقطہ سے بھی باریک ہوتا ہے، کیسے =

## طبيعاتي ومابعدالطبيعاتي امورمين:

اسی طرح جس شخص نے گرامونون سے ہمیشہ باتیں نکلتے دیکھا ؛ مگر ہاتھ یا ؤں کو با تیں کرتے نہیں دیکھا: وہ، گرامونون آیا مثلاً آلہ محافظ صوت ] (۱) کے اِس فعل کو عجیب نہیں سمجھتااور ہاتھ یا ؤں کے اِس فعل کوعجیب سمجھتا ہے۔

اورعجیب سجھنے کا تو مضا کفیزہیں 'کیکن بہنخت غلطی ہے کہ عجیب کومجال سمجھے اور محال

= ایک صاحب اِ دراک شخصیت کاروپ دھار لیتا ہے! بیغلیہ جن مرحلوں میں سے گزرتا ہے، بڑے پُر اسرار ہوتے ہیں۔ دنیا میں جینے نمایاں ترین اسرار رونما ہوتے ہیں، انسانی بیجے کی تخلیق ان سب سے بڑھ کر جیرت انگیز ہوتی ہے۔ ( R M. Unravelling the mind of God بحواليةُ اكثر بارون يجيٰ : قر آن رينما ي سائنس الأص ٢٣٣،٢٣١) (۱) ایک خاص قتم کا ما جاہے جس بر دھاری دارٹکیاں بحائی جاتی ہیں اور جس میں خاص طریقہ ہے آ وازیپدا ہوتی ہے۔ اگرغور کیا جائے تو ''گرامونون ہاتھ پیر کے بولنے پر بڑی دلیل ہے۔ کیوں کہ گرامونون میں توروح بھی نہیں اور کلام کرتا ہے، تو اعضائے انسانی کے بولنے میں کیا تعجب ہے جن میں حیات کا تلبس ہے(انسانی ہاتھ یاؤں میں تو زندگی موجود ہے)''(انثرف الجواب)''گراموفون (جو کہ جمادمحض ہے،اس:ف) کیا بچاد ہے منکرین کی گردنیں پیت ہوگئیں۔'' خدا تعالی کوتواس یر بھی قدرت ہے کہ جس چیز میں زندگی نہ ہوائس میں زندگی پیدا کر دیں:'' پس اسی طرح جنت میں کواڑ اور چوکھٹ بولیں تو کیا بعید ہے'؟ (ملفوظات محیم الامت جلد ۱۸/من العزیزج ۲۸ ۱۲۹)

اور ایک گرامونون نہیں؛ بل کہ حکیم الامت کے إمکان -إمتناع ، استعاد-إستحاله،ثبوت-نظیر کاحوار علمی، بیانیہ اور ڈِسکورس کے پیرا میرس اِن امور کو جانچنے کے بعد جس طریقتہ یرسلسل دریافتیں آتی چلی گئی ہیں، اُنہیں د كيهة بوئ اگرفهم وإنصاف سے كام لياجائے ، توند كوره اعتراضات كى حمايت كانام عنادى ركھا جاسكے گا۔

أنى دريافتوں ميں سے ايك بيہ ہے كہ: ۱۹۵۱ء مين محقق جارلس جنس برگ ( Charles Ginsburg: 1920-1992) نے حیاتیاتی منظراورشبیہ کورَ وال طور پر پیش کرنے کا آلہ ویڈ پوٹیپ ریکارڈر دریافت کیا جو کیمرہ سے روال حیاتیاتی مناظر اور شیمیں لے کرانہیں برقی تحریکات میں تبدیل کر کے مفاطیسی شیب محفوظ کر دیتا ہے۔ (Charles Ginsburg: Wikipedia)اوراب ۳۱ وس صدی کے ابتدائی دوعشروں کے سائبر اور ڈیجیٹل عبد میں بے جان چیز ول سے جس جس طرح کے دانشمنداندامورانجام پارہے ہیں، وہ تو،اب بدیریات میں شامل ہیں۔

سمجھ کرنص ۶ قر آن وحدیث <sub>آگی</sub> تکذیب ۶ وا نکار <sub>آ</sub> کرے به مابلاضرورت اُس کی تاویلیں ، كرے ـغرض محض إستبعاد كى بناير إس [عجيب واقعه ] ميں احكام ،محال [كے يعنی خلاف عقل ہونے ] کے جاری کرنافلطی عظیم ہے۔(۱)

البيته اگرعلاوہ اِستبعاد ٦ وتعجب خیزی ٦ کے اورکوئی دلیل صحیح بھی اُس کے عدم وقوع

(۱)خلاف عقل کی تعریف:''خلاف عقل وہ ہے جوعقلاً نامکن ہو۔ یعنی عقل اُس کے' محال ہونے'' پر دلیل قائم کر سکے۔اور''استحالہ'' کہتے ہیںاجتماع نقیصین کو۔تو خلاف عقل وہ ہےجس کے ماننے نے نقیصین کا ایک محل میں ایک آن میں ایک جہت ہے مجتمع ہونا لازم آ جائے۔اب جولوگ معادیات کواور پل صراط ٔ وزن اعمال وغیرہ کوخلاف عقل سبھتے ہیں، وہ مہر بانی کرکے اُن کے استحالہ بر دلیل قائم کریں اور بتلا ئیں کہ اُن کے ماننے سے اجتماع نقیطیین کیوں کر لازم آتا ہے۔ یقیناً وہ ہرگز کوئی دلیل عقلی ان کے استحالہ پرنہیں قائم کرسکتے ۔بس بہت سے بہت ہیم کہیں گے کہ بہاری سمجه مین نبیس آتا که به کیول کر بوجائے گا؟"

خلاف عادت واقعات: قرآن مجيد كي سورة النساء اورسورة الاعراف مين مذكور بي كه حضرت حواً كوحضرت ومَّ سے بیدا کیا گیا اور صحیح بخاری وسلم میں مختلف طریقوں سے بیروایت مروی ہے کہ حضرت حواً کو حضرت آ دم کی کیلی سے پیدا کیا گیا تھا۔جہورامت کا بہی موقف ہے۔ حکیم الامت حضرت مولا نا اشرف علی تھا نویؒ سور وکنیاء کے تغییری فائدہ كرتحت لكصترين:

''إسآيت ميں پيدائش كى تين صورتوں كابيان ہے، ايك تو جاندار كابے جان سے پيدا كرنا، كيوں كه آ دمّ مثى سے پیدا ہوئے ہیں۔ دوس سے جاندار کا جاندار سے بلاطریق توالد متعارف پیدا ہونا ، کیوں کہ حضرت حوا حضرت آ دم کی ليلى سے پيدا ہولى ہيں، جيسا حديث شخين وغير جا اللہ سے ۔ إنَّهُنَّ خُلِفُنَ مِنْ ضِلْع وَإِنَّ اَعْوَجَ شَيْء مِنُ ضِلْع أغلاهٔ (عورتیں ٹیڑھی پہلی سے پیدا کی گئی ہیں)۔اورتیسرے جاندار کا جاندارے بطریق توالدِ متعارف پیداہونا جیسا اورآ دمی آ دم وحواہے اِس دفت تک پیدا ہوتے آ رہے ہیں۔اور فی نفسہ عجیب ہونے میں اور قدرت کے سامنے عجیب نہ ہونے میں نتیوں صورتیں برابر ہیں۔ پس بعد ثبوت بالدلیل کے سی صورت کا محض بنابر تو ہم برسی افکار کرنا، جیبا کہ بعضے صورت ِثانیہ (حضرت حوا کا حضرت آ دم کی پیلی سے پیدا ہونے ۔ف) کے منکر ہیں،نہایت ہی ظلم ہے۔....،'(بیان القرآن: جلدا، ہار ۲۰۱۶ س ۳۱۲) کیکن اِس کے برخلاف بعض مفسروں نے مٰدکورہ آیت کی تفسیر میں سکھا کہ:

" بدروایت که حضرت حواکی بیدائش حضرت آدم کی پیلی سے ہوئی ہے، توریت کی ہے... بعض حدیثی =

[ وقوع پذیرینه ہونے ] برقائم ہو، تو اُس وقت اُس کی نفی کرنا واجب ہے۔جیسا اصولِ
موضوعہ ] نمبر اربیں کلکتہ سے دہلی تک ایک گھٹے میں ربل کے پہنچنے کی مثال ذکر کی گئ
ہے۔ اوراگر دلیل جیحے اُس کے وقوع [ پذیر ہونے ] پر قائم ہواور عدم وقوع [ واقع نہ
ہونے ] پراُس درجہ کی دلیل نہ ہو، تو اُس وقت وقوع [ پذیر یہونے ] کا حکم واجب ہوگا۔ مثلاً
جب تک خبر بلاتار پہنچنے کی ایجاد، شائع [ وعام ] اور مسموع نہ ہوئی [، سننے میں نہ آئی ] تھی،
اُس وقت اگر کوئی خبر دیتا کہ میں نے خود اِس کو [ مثلاً تار، ٹیلی گرام کو ] دیکھا ہے تو اگر اِس
خبر دینے والے کا پہلے سے صادق ہونا یقیناً ثابت نہ ہوتا، تو گو تکذیب [ وا نکار ] کی حقیقہ تو
گنجائش نہ تھی، مگر ظاہراً کچھ گنجائش ہو سکتی تھی۔ لیکن اگر اُس کا صادق [ وسچا ] ہونا یقیناً ثابت
ہوتا، تو اصلاً گنجائش تکذیب [ وا نکار ] کی نہیں ہو سکتی۔

یہ ہیں وہ جداجدااحکام محال [خلاف عقل] اور مستعد [خلاف عادت] کے۔ اِس ہنا پر بلی صراط کا۔ بہ کیفیت کذائیہ۔ گذرگاہِ خلائق بننا [بلی صراط کے جواوصاف بیان کیے جاتے ہیں کہ تلوار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک ہوگا، اُس کے اِن اوصاف کے ساتھ لوگوں کا اُس پر چلنا ] چوں کہ محال نہیں، صرف مستعدہ اور اُس کے وقوع [پذیر ہونے ] کی مخبرصادق نے خبر دی ہے، اس لیے اُس عبور [بلی صراط پرسے گزرنے ] کی نفی ونکذیب کرنا سخت غلطی ہے۔ اِسی طرح اُس کی تاویل کرنا ایک فضول حرکت ہے۔

<sup>=</sup> روایتیں جوال مضمون کی مروی ہوئی ہیں اُن میں ہے کوئی الی نہیں ہے جے قطعی صحت کا درجہ حاصل ہواور قر آن مجید نے اس سلسلہ میں سورۃ النساءاور سورۃ الاعراف میں جو بچھ کہا ہے اُس کی تبعیر اور طریقوں ہے بھی ہوسکتی ہے''۔

یا در کھنا چاہیے کہ پغیر کمی عقلی وشر کی مجبوری کے ظاہر معنی سے عدول کر کے'' اور طریقوں سے'' تقسیر کرنا ، گویا سی عقلی اصول چھوڑ کر فطرت پرستوں کے خیالات کی ہم نوائی کرنا ہے جو حضرت حوا کا حضرت آ دم کی پہلی سے پیدا ہونے کو خلاف فطرت ہونے کی بنایر محال گر دانتے ہیں۔

## [اصول موضوعه]نمبرهم

[تمہید: کسی چیز کے موجود ہونے کا ثبوت تین طریقہ سے ہوتا ہے۔
ا: مشاہدہ۔ ۲: مخبرصادق کی خبر۔ ۳: استدلال عقلی۔ علم حاصل ہونے کی اِن تین
دلیلوں میں سے محسوس دلیل صرف ایک ہے، باقی دودلیلیں غیر محسوس ہیں۔ اِس
سے معلوم ہوا کہ غیر محسوس اشیاء بھی اپناوجودر کھتی ہیں۔ اسی سے بیجی معلوم ہوا
کہ مشاہدوں و تجر بوں اور عقلی دلیلوں کے ماسوانقل سے ثابت ہونے والی باتوں
کا انکار محض اِس وجہ سے کہ مشاہدہ ، تجر بہ اور عقل کی دسترس سے باہر ہیں۔ جائز
نام کے
نہیں ؛ مثلاً قرآن وحدیث نے خبردی ہے کہ ہم سے بلندی پر" آسمان "نام کے
سات عظیم اجسام ہیں۔ تو اگر اِس نظر آنے والے نیل گوں خیمہ کے سبب ، اپنی
خصوصیات کے ساتھ وہ ہم کونظر نہ آتے ہوں ، تو محض نظر نہ آنے کی وجہ سے اِنکار
درست نہیں۔ اصول ذیل ملاحظہ ہو۔ ف

متن-موجود ہونے کے لیے محسوس اور مشاہد ہونالا زمنہیں۔

شرح

ذ رائعِ علم:

واقعات پروقوع من پذیر ہونے اور موجود ہونے اکا حکم تین طور پر کیا جاتا ہے: ا-مُشاہرہ [Observation]: ایک مُشاہرہ، جیسے ہم نے زید کوآتا ہواد یکھا۔ ۳-مخبر صادق کی خبر [Report from a truthful reporter]:

دوسرے مخرصاد ق [ سی خبردی نے والے ] کی خبر، جیسے کسی معتبر آ دمی نے خبردی کہ زید آیا۔
اس [طریقہ سے قبول کرنے ] میں بہ شرط ہوگی کہ کوئی دلیل اِس سے زیادہ صحیح اِس کی
مگلڈ ب [ جھٹلا نے والی ] نہ ہو۔ مثلاً کسی نے بیخبر دی کہ زیدرات آیا تھا اور آتے ہی تم کو
تلوار سے زخمی کیا تھا؛ حالاں کہ مخاطب کومعلوم ہے کہ مجھ کوکسی نے زخمی نہیں کیا اور نہ اب وہ
زخمی ہے۔ پس یہاں مشاہدہ اِس کا ممگلہ ب [ اور غلط بتانے والا ] ہے، اس لیے اِس خبر کو غیر
واقع [ اور غلط ] کہیں گے۔

۳-استدلال عقلی [Rational argument]: تیسر سے استدلال عقلی، جیسے دھوپ کود کیر کر گوآ فتاب کود میرانه ہوا ور نہ کسی نے اُس کے طلوع [ہونے اور نگلنے] کی خبر دی [؛گر چوں کہ معلوم ہے کہ سورج نگلنے پر ہی دھوپ نمودار ہوتی ہے، اس لیے عقل سے پہچان لیا کہ آفتاب بھی طلوع ہو گیا ہے۔

ان نتیوں واقعات میں وجود کا تھم تو[سب میں]مشترک ہے؛ کیکن محسوس صرف ایک واقعہ ہے اور ہاتی دوغیر محسوس ہیں۔ تو ثابت ہوا کہ بیضرور[ی] نہیں کہ جس امر کو واقع [اور موجود] کہا جاوے وہ محسوس بھی ہو۔اور جومحسوس نہ ہواُس کوغیر واقع[ اور غیر موجود] کہا جاوے۔(۱)

(۱) "صرف محسوس ند و نے کے سبب کسی امر کا افار صریحاً عقل کی بہضی ہے۔" (اشرف الجواب ص ۲۸۸)

<sup>&#</sup>x27;'…… ثاید کوئی یہاں یہ کے کہ ہم کو تحقیقات جدیدہ سے قر آن پر شبہہ اس سے ہوتا ہے کہ حکماء (اہلِ سائنس)
کا تو مشاہدہ ہے۔'' وہ تجر بے اور مشاہدے کی بنیاد پر بات کہتے ہیں۔'' میں کہتا ہوں کہ آپ مشاہدہ کی حقیقت کو ہی نہیں
جانے ۔ میں پوچھتا ہوں کہ کیا یہ بھی مشاہدہ ہے کہ مادہ خود بخو دہ تحرک ہوکر اس سے ایک صورت پیدا ہوگئ، پھرشس و
کواکب ہوئے ، نبا تات ہوگئ اور نبا تات سے حیوانات …''کیا یہ مشاہدہ ہے کہ آفاب کوسکون ہے ، زمین کو حرکت
ہے۔۔۔۔۔؟'(امرف الجواب ۷۳۲)

### اطلاقی مثال:

مثلاً نصوص: [قرآن وحدیث] نے خبردی ہے کہ ہم سے جہت فوق میں [بلندی
پر اسات اجسام عظام ہیں، کہ اُن کوآسان کہتے ہیں۔اب اگر اِس نظر آنے والے نیل
گوں خیمہ کے سبب وہ ہم کو نظر نہ آتے ہوں، تو یہ لازم نہیں کہ صرف محسوں نہ ہونے سے
اُن کے وقوع [اور وجود] کی فی کردی جاوے؛ بل کیمکن ہے کہ وہ موجود ہوں اور چوں کہ
مخبر صادق نے اُس [ کے ہونے] کی خبردی ہے، اس لیے اُس کے وجود کا قائل ہونا
ضروری ہوگا۔جبیبا اصول موضوعہ نبر ۲ میں فرکور ہے [ کہ جس ممکن بات کے لیے دلیل نقلی
صحیح موجود ہو،اُس کا قائل ہونا ضروری ہے ا۔

## [اصول موضوعه ]نمبر۵

[تمہید: دینی عقائد، رسول کی تعلیمات اور آخرت سے متعلق معاملات

سب چیزیں محض نقل سے ثابت ہیں ۔ خبر و نقل کے ذریعہ حاصل ہونے والی تمام

چیز وں کے متعلق از روئے عقل ممکن ہونے ، نہ ہونے پر تو غور کیا جا سکتا

ہے۔ اسی طرح ازروئے روایت ، خبر کے پچی ہونے ، نہ ہونے کا تو سوال کیا

جاسکتا ہے؛ لیکن ثبوت کے بعد عقلی دلیل کا مطالبہ جائز نہیں ۔ اصول موضوعہ جاسکتا ہے؛ لیکن ثبوت کے بعد عقلی دلیل کا مطالبہ جائز نہیں ۔ اصول موضوعہ کہ میں یہی ثابت کیا گیا ہے۔ اور اِس اصول کا اِطلاق کرتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ قیامت کا آنا، مردوں کا زندہ ہونا وغیرہ امور چوں کہ منقول واقعات ہیں،

کہ قیامت کا آنا، مردوں کا زندہ ہونا وغیرہ امور چوں کہ منقول واقعات ہیں،

مال ہونا کسی دلیل سے ثابت نہ ہو، وہ ممکن ہوتی ہے۔ دوسری طرف اصول مناس ہوتی ہے۔ دوسری طرف اصول مناسب ہوتا ہونا ہونا ہونا ہونا ہیں دلیک سے ثابت ہو، اُس کا ماننا ضروری ہے۔ ف

متن-منقولات محضه [purely reported fact] پردلیل عقلی محض [purely rational argument] کا قائم کرناممکن نہیں ، اس لیے ایسی دلیل کا مطالبہ بھی جائز نہیں۔

#### شرح

[اصولِ موضوعة] نمبر ميں بيان ہواہے كه واقعات كى ايك قسم وہ ہے جن كا وقوع مخرصادق كى خبر سے معلوم ہوتا ہے۔ منقولات محضه سے ایسے واقعات مراد ہیں۔ اور ظاہر ہے كہ ایسے واقعات مراد ہیں۔ اور ظاہر ہے كہ ایسے واقعات بردلیل عقلی محض [صرف عقلی دلیل، argument ہے كہ ایسے واقعات بر مرکس کی قسم سوم [ argument ہے کہ ایسے واقعات صرف خبر سے ثابت ہوتے "استدلالِ عقلی" میں ممکن ہے۔ [ كيوں كہ منقول واقعات صرف خبر سے ثابت ہوتے ہیں۔ ایسے واقعات میں عقل بحض إمكان كا حكم كرتی ہے، كہ ہو بھی سكتا ہے اور نہیں بھی۔ عقل كے إس إمكاني فيصله كے بعد جب نقل سے ایک جانب رائج اور متعین ہوجائے، تو اس كے بور كامطالبہ عقل سے كرنا محض فضول ہے۔ ]

### حسى مثال:

مثلاً کسی نے کہا کہ سکندراوردارادوبادشاہ تھاوراُن میں جنگ ہوئی تھی۔اب کوئی شخص کہنے گئے اِس پرکوئی دلیل عقلی قائم کرو۔ تو ظاہر ہے کہ کوئی کتناہی بڑافلسفی ہو؛لیکن بجز اِس کے اور کیا دلیل قائم کرسکتا ہے کہ ایسے دوبادشا ہوں کا وجود اور مقاتلہ [وجنگ] کوئی امر محال تو ہے نہیں ؛ بل کمکن ہے۔اور اِس ممکن کے وقوع [پذیر ہونے] کی معتبر موزمین نے خبردی ہے۔ اور آیہ قاعدہ ہے کہ ] جس ممکن کے وقوع [پذیر ہونے] کی مخبرصاد تی خبردی ہے۔ اور آیہ قاعدہ ہے کہ ] جس ممکن کے وقوع [پذیر ہونے] کی مخبرصاد تی خبردی ہے۔ بولیاں کے وقوع [پذیر ہونے] کا قائل ہونا واجب ہے۔جسا [اصول موضوعہ] نہر کا میں نہ کور ہوا۔(۱) اس لیے اِس واقعہ کا قائل ہونا ضرور آی آ ہے۔

(۱) کہ جوام عقل کی رویے ممکن ہواور حیح نقتی دلیل اُس کے ہونے کو بتلاتی ہو، اُس کے دجود کا قائل ہونا ضرور کی ہے۔

## إطلاقي نوعيت: مابعدالطبيعاتي مثال:

إسى طرح قيامت كا آنااورسب مردول كا زنده ہوجانااورنئ زندگی كا دَوْ رشروع مونا ایک واقعه منقول محض بالنفسیر المذ کور [صرف نقل بر بین ،مخبر ک خبر برموقوف] ہے تو اِس کے دعویٰ کرنے والے سے کوئی شخص دلیل عقلی محض [صرف عقلی ثبوت ] کا مطالبہ نہیں کرسکتا۔اتنا کہہ دینا کافی ہوگا کہ اِن واقعات کا محال عقلی ہوناکسی دلیل سے ثابت نہیں - گوہجھ میں نہآ وے۔ کیوں کہ اِن دونو ں<sub>7</sub> کا یعنی محال ہونے اور سمجھ میں نہآنے <sub>]</sub> کا ایک ہوناصیح نہیں ۔- جبیبا[اصول موضوعہ <sub>]</sub>نمبرا میں بیان ہواہے [ کیکسی بات کا ہوناسمجھ میں نہ آئے اور نہ ہونا سمجھ میں آ جائے ، اِن دونوں میں فرق ہے ۔ پس ممکن تھہرا۔اوراس امر ممکن کے وقوع [پذیر ہونے] کی ایسے محص نے خبر دی ہے جس کا صدق [وسیائی] دلائل سے ثابت ہے،اس لیےحسب نمبر [اصول موضوعة ] مطابق ] إس كے وقوع كا قائل ہونا واجب ہوگا۔(۱) اوراگر ایسے واقعات کی کوئی دلیل عقلی محض بیان کی جاوے گی،

(۱)'' ثبوت خبر کے لیے دو چیز وں کی ضرورت ہے۔ایک تُخمر یہ (جس چیز کی خبر دی جارہی ہے اُس) کاممکن ہونا۔ دوسر کے خُپر کاصا دق ہونا۔ پس ہمارے ذمہ تمام معجزات اور معادیات کے متعلق دوبا توں کا ثابت کرنا ہے۔ ایک بید کہ وہ فی نفسہ ممکن ہوں۔دوسر ہے خیر صادق نے اُن کے وقوع (پذیر ہونے) کی خبر دی ہو۔ان دوبا توں کے ثابت کرنے کے بعد کسی کوا نکار کاحق نه ہوگا۔اب ہم معراج وغیرہ اورصراط ووزن اعمال وغیرہ کے ثبوت پر دلیل قائم کر سکتے ہیں کہ یہ معجزات اورمعادیات فی نفسمکن میں۔ بیتو دلیل کا پہلامقدمہ (premise) ہے۔اگر کسی کواس مقدمہ میں کلام ہوتو أس برلازم ہے کہ اُن کے امتناع پر دلیل قائم کرے۔ اور جم کوام کان پر دلیل قائم کرنے کی ضرورت نہیں ، کیوں کہ امکان کی علت نہیں ہوتی بل کہ امتناع پر دلیل نہ ہونا بھی امکان کی دلیل ہے۔ اور او پر معلوم ہو چکا ہے کہ امتناع کہتے ہیں ا جمّا غنقیصین کو کمکل واحد میں آن واحد میں جہت واحدہ ہے ہوتو جس کوان امور کے امکان میں کلام ہموہ ثابت کرے کہان میں اجتماع نقیصین کس طرح لازم آتا ہے۔ دوسرامقدمہ (premise) یہ ہے کہ جس امرممکن کے وقوع (یذیر ہونے ) کی خبر کوئی مخبرصادق خبر دے وہ ثابت ہے۔اور اِن معجزات ومعادیات کے وقوع (پذیر ہونے ) کی خبر = حقیقت اُس کی رفع استبعاد آتعجب دور کرنا ] ہوگا جو مُسْتَدِل کا تبرع محض [دلیل بتانے والے کا اضافی احسان اوراً س کی محض رواداری ایسے اُس کے ذی خیبیں۔(۱)

= مخرصادق نے دی ہے۔ پس بیامورواقع وثابت ہیں۔ان مقدمات میں اگر کوئی کلام کرے تو اِس کا جواب ہمارے ذ ہے ہے۔'' .....اس جگہ یہ بات ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ''اصول میں دلائل عقلیہ کی ضرورت ہے۔خدا کا خدا اوررسول کارسول ہونا ہم دلائل عقلیہ ہے ثابت کردیں گے؛لیکن فروع میں (منقولات محضہ میں ۔ف) تفویض محض ہوگی۔اوراہل مٰداہب باطلہ اپنے اصول پر دلیلِ عقل صحح قائم نہیں کر سکتے۔''

( حكيم الامت: ملفوظات جلداا،حسن العزيزج٢، جديد ملفوظات: ٩١٩٢١١٨)

(۱) اِستبعاد ( تعجب) دورکرنے کی ایک اِلزامی نظیر یہ ہے کہ: '' آخرت میں اعمال کے وزن پرلوگ شبہ کرتے ہیں، یہاں بچلی کاوزن ہوتا ہے بھر مامیٹر سے وزن حرارت کا ہوتا ہے ، اس پر شیبیس کرتے۔.....''

( حكيم الامت: ملفوظات، الإ فاضات اليومية جلد ٢ص ٣٣٧، ٣٣٧ )

## [اصول موضوعه]نمبرا

[ تہبید: 'آج کل تمام شہات کا حاصل ہے ہے کہ اِس کی کوئی نظیر نہیں ملی،
اس لیے بیمال ہے۔ اور جودعوئی امکان کا کرتا ہے (اُس سے بیمطالبہ کیا جاتا ہے

کہ: ف) وہ اُس کی نظیر دکھلائے۔ عجب اندھیر ہے کہ نظیر پر ثبوت شے کوموقو ف

ہلایا (جاتا: ف) ہے۔ اور جس چیز کی نظیر نہ ملے اُس کوخلا ف عقل اور محال کہا جاتا

ہے ۔ لوگوں کو ثبوت کی حقیقت ہی معلوم نہیں ۔ نظیر پر ثبوت کوموقو ف سیحے ہیں۔

میں کہتا ہوں کہ جوصنا کع اور بجائبات اِس زمانہ میں ایجادیا مشاہدہ ہوئے ہیں، کیا

اِس زمانہ سے پہلے کس کے پاس اِن کی نظیر تھی ؟ اور اگر نہ تھی تو کیا اُس وقت یہ

خلاف عقل اور محال تھیں؟ اور اگر محال تھیں، تو پھر آج اُن کا وقوع کیوں کر ہوا؟

معلوم ہوا کہ کسی شے کا امکان نظیر کے ملئے پر موقو ف نہیں۔ '' حکیم الامت آ

متن-نظیر [Precedent] اور دلیل [Argument] جس کو آج کل ثبوت کستے ہیں، ایک نہیں۔اور مدعی [ دعویٰ کرنے والے ] سے دلیل کا مطالبہ جا تزہیں۔ مطالبہ جا تزہیں۔

#### شرح

حسی مثال: مثلاً کوئی شخص دعویٰ کرے کہ شاہ جارج پنجم [ایڈورڈ ہفتم] نے تخت نشینی کا دربار دہلی میں منعقد کیا[تھا]اورکوئی شخص کہے کہ ہم توجب مانیں گے جب کوئی اِس کی نظیر [إس حبيبا واقعه ] بھی ثابت کروکہ اِس کے بل کسی اور بادشا وا نگلشان نے ایبا کیا ہو۔اور ا گرنظیر ایعنی إس جبیها واقعه ] نه لاسکو، تو بهم إس کوغلط مجھیں گے ۔ تو کیا:

اس مدعی کے ذہے کی نظیر کا پیش کرنا ضرور [یاور لازم] ہوگا؟ یا

🛠 بیکہنا کافی ہوگا کہ اِس کی نظیر ہم کومعلوم نہیں ؛ لیکن جارے پاس اِس واقعہ کی دلیل سیح موجود ہے کہمشامدہ کرنے والے آئے ہیں۔ ما:

🖈 اگر مقام گفتگو برکوئی مشامدہ کرنے والانہ ہو ہو یوں کہنا کافی ہوگا کہ اخباروں میں چھیا ہے۔ 🖈 کیااِس دلیل کے بعد پھراِس واقعہ کے ماننے کے لیےنظیر کا بھی انتظار ہوگا؟

إطلاقي نوعيت: مابعدالطبيعاتي مثال:

اِس طرح اگر کوئی شخص دعویٰ کرے کہ قیامت کے روز ہاتھ یا وَل کلام کریں گے، تو: 🖈 اُس ہے کسی کونظیر ما نگنے کاحق نہیں۔

اورنه نظیر پیش نه کرنے برکسی کو اُس کی تکذیب [کرنے اور غلط بتانے ] کاحق حاصل ہے۔ البتہ دلیل کا قائم کرنا اُس کے ذمہ ضروری ہے۔ اور چوں کہ وہ [واقعہ نقل پر منحصر منقول محض ہے، اس لیے حسب [اصولِ موضوعہ نمبر] ۵راس قدراستدلال کافی ہے کہ اُس کا محال ہونا ثابت نہیں۔اور مخبرصا دق نے اُس کے وقوع [پذیر ہونے ] کی خبر دی ہے، لہٰذا اُس کے وقوع [پذیر ہونے ] کا اعتقاد واجب ہے؛ البتۃ اگر مُستَدِل [ دلیل بیان کرنے والا ] کوئی نظیر پیش کردے، تو بیاس کا تبرع [سلوک] واحسان ہے۔مثلاً اگرگراموفون کو اُس کی نظیر میں پیش کردے کہ باوجود جماد محض ہونے کے اِس ہے کس طرح الفاظ ادا ہوتے ہیں۔(۱) آج کل بیظلم ہے کہ وتعلیم یا فتہ ہر منقول کی نظیر ما نگتے ہیں،

<sup>(1)</sup> او برگرامونون کی تحقیق گزر چکی ہے کہ اُس میں زندگی کے آثار بھی نہیں، ہاتھ یاؤں میں تو آثار حیات بھی یائے =

ہیں۔مدعی اگرنظیر بیان کردے، توبیاً س کا تبرع ہے۔''

#### سوسجھ لیں کہ بیالزام مالا یکؤم آغیرلازم کولازم قرار دینا ہے۔(۲)

= جاتے ہیں،اس لیےاگر قیامت کے روزیہ ہاتھ یاؤں کلام کرنے لگیں،تو کیا تعجب ہے؟

(۲) نظیر کی حقیقت: '' نظیر تو محصٰ تو ضیح اور تنویر (بات کو واضح اور روش کرنے: ف) کے لیے ہوا کرتی ہے۔ دعی جموت ( ثبوت کا دعوی کرنے والے ) کے ذر مذظیر کا پیش کرنا ہر گر لازم نہیں ۔ خصوصاً ایسے دعی کے ذر مدجو کی امر کا ثبوت یہ کہہ کر کرتا ہو کہ بیا امر خلاف عادت بطور مجزہ کے واقع ہوایا قیامت میں خلاف عادت بول ہوگا، اُس کے ذریتو کی قاعدہ سے بھی نظیر کا پیش کرنا لازم نہیں ہوسکتا ۔ کیول کہ وہ تو اپنے دعوے میں نظر کا پیش کرنا لازم نہیں ہوسکتا ۔ کیول کہ وہ تو اپنے دعوے میں نظر کا پیش کرنا لازم بھی ہوسکتا ہے قو صرف اُس مدعی کے ذمہ موسکتا ہے تو صرف اُس مدعی کے ذمہ موسکتا ہے جو صرف اُس مدعی کے ذمہ ہوسکتا ہے جو اپنے دعوے کو موافق عادت بتلائے ۔ اور جو تی عادت کا مدعی ہوائی سے نظیر کا مطالبہ بجو ہے ۔ '' موت کی حقیقت : ''اب میں آپ کو ثبوت کی حقیقت بتلا تا ہوں جس کے نہ جانے کی وجہ سے لوگوں کا فدات ایسا مجڑ گیا ہے کہ آئ علا سے معراج کی نظیر کا سوال ہوتا ہے ، شق القمر کی نظیر کا مطالبہ ہوتا ہے۔ اس لیے یعظی مسئلہ ہے کہ کئی خبر کا مسیح ہونا یا کسی امر کا واقع ہونا نظیر پر ہم گر دموقوف ٹیمیں؛ چنال چہ جن کو عظیاب سے کہ کھی ممس ہے وہ اس کو جانے کی

سمی شی کا شبوت دلیل سے ہوا کرتا ہے اور دلیل اگر نقل و خبر سے تعلق رکھتی ہے، تو جیسا کہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے کہ: شبوت خبر کے لیے دو چیز وں کی ضرورت ہے۔ ایک مید جس کی خبر دی جا رہی ہے وہ چیز ممکن ہو، محال نہ ہو۔ دوسر سے خبر دینے والا سچا ہو۔''لیں ہمارے ذمہ تمام مججزات اور معادیات کے متعلق دویا توں کا ثابت کرتا ہے۔ ایک میک وہ فی نفسہ ممکن ہوں۔ دوسر ہے خبر صادق ( کچی خبر و سے والے ) نے اُن کے وقوع کی خبر دی ہو۔ اِن دوہا توں کے ثابت کرنے کے بعد کسی کوا نکار کاحق نہ ہوگا۔''

ا: واقعہ کاممکن ہونا -''اب ہم معراج وغیرہ اور صراط ووز اِن اعمال وغیرہ کے ثبوت پر دلیل قائم کر سکتے ہیں کہ بیہ معجزات اور معادیات فی نفسہ ممکن ہیں۔ بیقو دلیل کا پہلامقدمہ ہے۔اگر کسی کو اِس مقدمہ میں کلام ہو، تو اُس پر لازم ہے کہ اِن کے امتناع (محال ہونے پر) پر دلیل قائم کر ہے۔''

امکان کی حقیقت:'' اور ہم کوامکان پُردلیل قائم کرنے کی ضرورت نہیں۔کیوں کہ امکان کی علت نہیں ہوتی؛ بل کہ امتناع ( معنی محال ہونے ) پردلیل نہ ہونا یہی امکان کی دلیل ہے۔''

امتناع کی حقیقت:'' إمتناع کہتے ہیں إجمّاع تقیفسین کو کہ گل واحد میں آن واحد میں جہت واحدہ سے ہو۔'' دوالیک چیز ول کا جمع ہو جانا کہ ہرایک دوسرے کے متضاو -contradict ہو۔'' تو جس کو إن امور ( معراج ،صراط ووزن اعمال بثق القمروغیرہ) کے امکان میں کلام ہو، وہ ثابت کرے کہ ان میں اجمّاع تقیفین کس طرح لا زم آتا ہے۔''

٢ بُحْير كاسيابونا- "دوسرامقدمديد كهجس امرمكن كوقوع كىكوئى مخرصادق خرد وو ثابت بـاور

اِن مِعْزات ومعادیات کے وقوع کی خبر مُخرصا دق نے دی ہے، پس بیامور داقع وثابت ہیں۔ اِن مقد مات میں اگر کوئی کلام کر بے تو اُس کا جواب ہمارے ذہے ہے۔''

نظیرکا پیش کرنامدی کے ذمے تہیں: 'باتی نظیرکا پیش کرنا تہارے ذمے نہیں۔ مثالاً گرکوئی کہے کہ بل صراط پر چانا عتل کے خلاف ہے بچھ میں نہیں آتا ؟ اِس میں کیااستحالہ (یا بحال ہونے کی کیا عتل کے خلاف ہے بچھ میں نہیں آتا ؟ اِس میں کیااستحالہ (یا بحال ہونے کی کیا بات ) ہے کہ ایک بار کیہ چیز پر پیرا جائے ؟ جب بی جال نہیں اور خبرصادق اِس کے وقوع کی خبر دے رہا ہے، تو پھرا لکار کی کیا وجہ ؟ … اور جب بید دونوں یا تیس ثابت ہوجا کمیں ، پھر ہم نظیر پیش کرنے کے ذمد دار نہیں ۔۔۔۔۔ ''' '' بی عوام کو زیادہ تر جواب دینے والوں بی نے خراب کیا ہے کہ وہ ہر بات میں تبرعا نظیر ہیں بیان کرنے گے۔ عوام سیجھ کہ بیٹری مجیب کے ذمہ بید ہرگر نہیں اور جو دعو کی اگروم کا کرے وہ دلیل قائم کرے۔ نو بیس اس کا فیصلہ کرتا ہوں کہ مشدل کے ذمہ بید ہرگر نہیں اور جو دعو کی اگروم کا کرے وہ دلیل قائم کرے۔ بیا مقدم نے والی بی جو اس کی خبر کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے: الف جس بات کی خبر دی کا م آئے والی بجو تمکن ہو ۔ بی بیا مقدمہ: جس مکمن کی کوئی مخرصادتی خبر دے وہ ثابت ہے۔ ) اور جو دلیلیں جائے وہ مکمن ہو ۔ ب مخبرصادتی ہیں جن میں زیادہ تر نظیر ہیں جو اب دیا جاتا ہیں جو مادی ہیں جن میں بیاں کی حال ہیں جن میں زیادہ تر نظیر ہے جواب دیا جاتا ہیں جن میں زیادہ تر نظیر ہے جواب دیا جاتا ہیں جو مکمن ہو ۔ وہ خاب ہی جن میں زیادہ تر نظیر ہے جواب دیا جاتا ہیں جو مکمن ہو ۔ وہ کیاں کی حال ہیں جن میں زیادہ تر نظیر ہے جواب دیا جاتا ہیں جن میں نیادہ تر نظیر ہے جواب دیا جاتا ہے ، وہ مُحلّم دیاں کی حال ہیں جن میں زیادہ تر نظیر ہے جواب دیا جاتا ہیں جو وہ خاب ہیں جن میں زیادہ تر نظیر ہیں جواب دیا جاتا ہے ، وہ مُحلّم دی ہو جواب دیا جاتا ہیں جن میں زیادہ تر نظیر ہو جواب دیا جاتا ہے ، وہ مُحلّم میں نیادہ تر نظیر ہو ہو جواب دیا جاتا ہے ، وہ مُحلّم ہو مؤلّم دیا ہو تر نظیر ہے جواب دیا جاتا ہے ، وہ مُحلّم میں کیاں میں جواب کی جواب دیا جاتا ہو کی خبر کیں کوئی مؤلم کی کوئی مؤلم کی کوئی خبر کیاں ہوں کی کوئی خبر کیاں ہوں کیاں کیاں کیا کیا کوئی خبر کیاں ہوں کیاں کیا کیا کیا کوئی خبر کیاں کیاں کیاں کیا کیاں کیا کوئی خبر کیاں ہوں کیاں کیا کی خبر کیاں ہوں کیا کیا کیا کیا کوئی کوئی خبر کیاں ہوں کیاں کیاں کیا کیاں کی کوئی خبر کیاں کیا کیاں کیا کیاں کیا کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی کیاں کیا کیا کوئی کیاں ک

اب میں عقلاً بدبات ثابت کرتا ہوں کہ کی واقعہ کا ثبوت نظیر پر موقوف نہیں۔ تقریر اس کی بیہ ہے کہ بین ظاہر ہے کہ نظیر بھی ایک واقعہ ہے۔ بین پوچھتا ہوں کہ اس کے لیے نظیر کی ضرورت ہے یا نہیں۔ وعلیٰ ہذا اگر ہر نظیر کے لیے نظیر کی ضرورت رہی، تو تشکیل سائستھیل لازم آئے گا (لینی عارضی عطاؤں کا ایسا سلمہ نظیر گا جس کے لیے کوئی موصوف اصلی نہ ہوگا)۔ اور نظیر سے ایک دعوئی بھی ثابت نہ ہو سکے گا۔ اور اگر کہیں جا کر تھم ہوگے کہ اُس نظیر کے لیے کسی نظیر کی ضرورت ہوگا)۔ ور نظیر سے ایک مورت ہے ہوا کہ معلوم ہوا کہ کسی واقعہ کا ثبوت بدون (بغیر) نظیر کے ہوگیا۔ تو پھر پہلے ہی کے لیے نظیر کی کیوں ضرورت ہے ؟ اور جس طرح تم نے اخیر میں ایک واقعہ کو بلانظیر مان لیا، تو پہلے ہی کو بلانظیر کیوں نہیں مان لیت ؟ غرض کسی ولیل سے مسدل کے ذتہ نظیر کا بیان کر نائیس ہے۔

نظیر بیان کرنے کاموقع: بال اگر بیان کردے، تو بیاس کی شفقت ہے۔ اور اِس کاموقع اُس وقت ہے جب
کرسائل دلیل کے مقدمات پر کلام کرنے سے عاجز ہوجاوے۔ اور شلیم کرلے کہ واقعی دلیل سے بید وکوئی ثابت ہوگیا۔
اور جھے اب انکار کا کوئی حق نہیں ، اُس وقت اگر جمیب تقریب فہم کے لیے کوئی نظیر دے دے، تو اُس کا احسان ہے۔ اور
اگروہ (سائل) نظیر پر ثبوت وقوی کوموقوف بتا تا رہے، تو مشدل نظیر ہر گرزنہ بتلا ہے ؛ بل کہ اُس سے اِس تو قف علی النظیر
(دعوی کا ثبوت نظیر پر موقوف ہونے : ف ) کی دلیل مانگے۔

## [اصول موضوعه ]نمبر

[تمہید: یہ بات معلوم ہے کہ اہلِ سائنس محسوسات، مشاہدات وتجربات کا سہارا لیتے ہیں اور اِن کے ذریعے نتائج ،نظریات اور اصول مقرر کرتے ہیں؛
لیکن اس کے ساتھ یہ امر بھی ملحوظ رہنا ضروری ہے کہ تجربات و اِختبارات سے نتائج اور نتائج سے نظریات اور اصول اخذ کرنے میں عموماً اُن کے گمان وخیال کا دخل ہوتا ہے جس کی بنا پر نظریات عموماً ظنی ہوتے ہیں، اس لیے اگر ظنی مسائل کی اسلام کے ساتھ مزاحمت ہو، تو ایسے موقعوں پرسائنس سے خود دلیل کا مطالبہ کیا جائے گا۔ دلیل فقی میں تا ویل نہیں کی جائے گی۔ ہاں! ایسا ہوسکتا ہے کہ کوئی حقیق قطعی ہو، تو ہر صورت میں:

''ایک قاعدہ ہےاُس کو یا در کھو کہ کوئی مسئلہ قطعی عقلی کسی مسئلہ قطعی نعلّی کا تو تعارض ہو ہی نہیں سکتا۔ اور ظنی عقلی اور ظنی نعلّی میں تعارض ہو ہو سکتا ہے، تو ظنی نعلّی کو ترجیح دی جاتی ہے۔ اور اگر قطعی عقلی اور ظنی نعلّی میں تعارض ہو، تو ظنی نعلّی میں تاویل کی جاوے گی۔'' ف]
تاویل کی جاوے گی۔'' ف]

#### عقل فقل میں تعارض

متن- دلیل عقلی فقلی میں تعارض کی چارصور تیں عقلاً محتل [اورممکن] ہیں۔ ۱-ایک بید کہ دونوں قطعی [final and conclusive] ہوں۔ اِس کا کہیں وجودنہیں، نہ ہوسکتا ہے۔اس لیے کہ صادِقین [ دو تی دلیلوں] میں تعارض محال ہے۔

۲ - دوسر سے یہ کہ دونوں ظنّی [approximative] ہوں۔ وہاں جمع کرنے [ اور تطبیق دینے آ کے لیے گو، ہر دو میں صرف عن الظاہر [ الفاظ کو ظاہری معنی سے بھیر لینے آ کی گنجائش ہے؛ مگر لسان [ اور زبان آ کے اِس قاعدہ سے کہ اصل الفاظ میں حمل علی الظاہر [ الفاظ کو ظاہری معنی پرمحمول کرنا آ ہے۔ نقل کو ظاہر پر رکھیں گے اور دلیل عقلی کی دلالت کو حمد نہ جھیں گے۔

argument based on report ]قطعی [argument based on report]قطعی [final]ہواور عقلی ظنی ہو۔ یہاں یقیناً نقلی کو مقدم رکھیں گے۔

۳- چوتھے یہ کہ دلیل عقلی طعی ہوا ورنقلی طنی ہو، ثبوتاً یا دلالہ اُ اِثبوت کے اعتبار سے یا معنی کے اعتبار سے یا معنی کے اعتبار سے یا معنی کے اعتبار سے یا ان بہال عقلی کو مقدم رکھیں گے ، نفلی میں تاویل کریں گے۔ پس صرف بیدا یک موقع ہے درایت کی تقدیم آعقلی دلیل کو مقدم کرنے یا کا روایت پر ، نہ ریہ کہ ہر جگہ اِس کا دعویٰ یا استعال کیا جاوے۔

شرح دلیل عقلی کامفہوم ظاہر ہے۔اور دلیل نقلی مُخْیر صادق [سیحی خبر دینے والے ] کی خبر کو

كہتے ہيں جس كابيان[اصولِموضوعه ]نمبر، ميں ہواہے۔

The rational argument should be final, while the argument based on (1) report should be approximative, either in respect of its cannotation or in respect of its authenticity.

#### تعارض[Contradiction] کی ماہیت:

اور تعارض کہتے ہیں دو حکموں [باتوں] کا ایک دوسرے کے ساتھ اِس طرح خلاف ہونا کہ ایک کے ساتھ اِس طرح خلاف ہونا کہ ایک کے حکی ماننے سے دوسرے کا غلط ماننا ضروری ہو۔ جیسے ایک شخص نے بیان کیا کہ آج زید دس بجے دن کو دبلی کی ٹرین میں سوار ہو گیا۔ دوسرے نے بیان کیا کہ آج گیارہ بجے [یا مثلاً دس ہی بجے] زید میرے پاس میرے مکان میں آکر بیٹھارہا، اِس کو تعارض کہیں گے۔ چوں کہ تعارض میں ایک کے سے جو دسرے کا غلط ہونا کا ذم ہے، اس لیے دوسے دلیوں میں کھی تعارض نہ ہوگا۔

#### تعارض کے احکام:

اور جب دودلیلوں میں تعارض ہوگا، [تو] اگروہ دونوں قابل تسلیم ہیں، تب توایک میں پھھتا ویل کریں گے۔ یعنی اُس کوظاہری مدلول [وحتی ] سے ہٹادیں گے اور اِس طور سے اُس کوجھی مان لیس گے۔ اور دوسری کو اُس کے ظاہر پر رکھ کر اُس کو ما نیس گے۔ اور دوسری کو اُس کے ظاہر پر رکھ کر اُس کو ما نیس گے۔ اور اگر ایک قابلِ تسلیم اور ایک غیر قابل تسلیم ہے، توایک کوتسلیم [کریں گے ]، دوسرے کور دکر دیں گے۔ مثلًا مثال مذکور [زید کے ٹرین پر سوار ہونے اور عین اُسی وقت گھر پر موجودر ہنے کی خبر ] میں اگر ایک راوی معتبر، دوسر اغیر معتبر ہے، تو معتبر کے قول کوتسلیم اور غیر معتبر کے قول کورد کردیں گے۔ اور اگر دونوں معتبر ہیں، تو دوسرے قر ائن [ومؤیدات ] سے جانچ کر کے کہ اس ایک کے قول کو مانیں گے، دوسرے کے قول میں پھھتا ویل کریں گے۔ مثلًا فیکورہ واقعہ میں یا اور [دیگر] شہادتوں سے بھی ثابت ہوا کہ زید دبلی نہیں گیا، تو یوں کہیں گے کہ اس اراوی اکوشیہ ہوا ہوگا، یا آزید ] سوار ہو کر پھر واپس آگیا ہوگا اور اس آخبر دینے والے اکو واپسی کی اطلاع نہیں ہوئی و نئے و دلائ [یااسی جیسے کوئی معنی وتا ویلی ]۔

تعارض كى شكلين:

جب بہ قاعدہ معلوم ہو گیا ، تو اب سمجھنا چاہیے کہ بھی ایسا ہوتا ہے کہ دلیل نقلی وعقلی میں ظاہراً تعارض ہوتا ہے، تو اِسی قاعدہ کے موافق بید یکھیں گے کہ:

الف-دونوں دلیلیں قطعی دیقینی ہیں۔یا،ب- دونوں ظنی ہیں۔یا، ج-نقلی قطعی
ہےاورعقلی ظنی ۔یا،دعقلی قطعی ہےاورنقلی ظنی خواہ ثبوتا یا دلالہ ً [ ثبوت کے اعتبار سے ہویا
معنی پر دلالت کے اعتبار سے ] ۔یعنی نقلی کے ظنی ہونے کی دوصور تیں ہیں: ایک بید کہ ثبوتا
ظنی ہو ۔یعنی مثلاً کوئی حدیث ہے جس کا ثبوت سند متواتر یامشہور سے نہیں ۔ دوسر سے بید کہ دلالہ واللہ ظنی ہو، گوثبو قاقطعی ہو، یعنی مثلاً کوئی آبیت ہے کہ ثبوت تو اُس کا قطعی ہے؛ مگر اُس کے دوسم عنی کو بھی لیا جاوے گا، اُس آبیت کی دلالت اُس معنی پر قطعی نہیں ۔ید عنی ہیں دلالہ طنی ہونے کے ۔یہ چارصور تیں تعارض کی ہوئیں۔ معنی پر قطعی نہیں تعارض ممکن نہیں ۔

پس صورت الف که دونوں ثبوتاً ودلالۃ قطعی ہوں [ یعنی ثابت ہونے کے لحاظ سے دونوں یقینی ہوں اور دونوں متعین معنی پر دلالت کرتی ہوں یا اور پھر متعارض ہوں ،
اس کا وجود محال ہے ؛ کیوں کہ دونوں جب یقیناً صادق ہیں ، تو دوصا دق میں تعارض کیسے ہو سکتا ہے ؟ [اس لیے کہ تعارض وہ ہے ] جس میں دونوں کا صادق ہونا غیر ممکن ہے ۔ کوئی شخص قامت تک اِس کی ایک مثال بھی پیش نہیں کرسکتا ۔ (۱)

. قاض کی حققہ میں ماک دومیر پر کرای طبر 5 خلافی ہوگی ای کر صحیحی

<sup>(</sup>۱) جب دو چیزوں میں تعارض کی بیر حقیقت ہے کہ: ایک دوسرے کے اس طرح خلاف ہو کہ ایک کے سیجے مانے سے دوسرے کا غلط ماننا ضروری ہو، تو ظاہر ہے کہ دونوں کا صادق ہونا غیر ممکن ہی ہوگا۔

ب-عقلی نِفلی دونو ن ظنی ہوں ،تو تعارض دورکرنے کا طریقہ

اورصورت من الله تعلق وعقلي دونون ظني مونى من چون كه دليل نقلي مظنون الصدق اِنفتی دلیل کے درست ہونے کا گمان ہے اوراس ] کے ماننے کے وجوب پر دلائلِ صیحہ قائم ہیں جواصول وکلام [عقلی اصول اورعلم کلام کے اصول ] میں ندکور ہیں۔اور دلیل عقلی مظنون الصدق 7 لیعنی درست ہونے کا گمان(۱) رکھنے والی دلیل عقلی آ کے ماننے کے وجوب برکوئی دلیل صحیح قائم نہیں ۔اس لیے اِس وقت دلیل نقتی کومقدم رکھیں گے اور دلیل عقلی کوغلط مجھیں گے۔اوراُس کامظنون ہونا [عقلی دلیل کا گمان اورظن برمشمل ہونا ] خود یمی معنی رکھتا ہے کہ مکن ہے کہ غلط ہو۔ تو اُس کے غلط ماننے میں بھی کسی حکم عقلی اعقلی ہدایت <sub>آگی</sub> مخالفت نہیں کی گئی۔(۲)

ابكشبهه كاازاله:

اورا گرچہ اِس صورت میں دلیل نفتی کے ماننے کی بیجھی ایک صورت ہوسکتی تھی کہ

(۱) گمان کا لفظ اردومحاورہ میں وہم، خیال اورا ُ ٹکل کے لیے استعال ہوتا ہے؛ لیکن عقلی اور شرعی اصطلاحات میں جولفظ ' نظن' استعال ہوتا ہے بمبھی تو اِسی ار دومواورہ کے مفہوم کوادا کرتا ہے اور بھی یقین ہی کا ایک درجہ شار ہوتا ہے۔البتہ قطعی یقین کے مقابلہ میں اِس کا درجہ ثانوی ہوتا ہے۔

(۲) یہاں بیشبہ ہوتا ہے کہ بھی بات تو دلیل نقتی کے ساتھ بھی ہے کہ اُس میں بھی بچے اور غلط دونوں جانبوں کا اِحتمال ہے۔توجس طرح بچے ہونے میں گمان و ُظن پر شتمل ہونے کا اعتبار کیا گیا،غلط ہونے میں گمان اورظن کا اعتبار کیوں نہ گیا اور بیریوں نہ کہا گیا کہ دلیل نقلی کاظنی ہونا بھی بیمعنی رکھتا ہے کھمکن ہے کہ غلط ہو۔ تو اِس کا جواب دیا جا چکا کہ: چوں کہ دلیل نقتی مظنون الصدق ( گمان سچ ر کھنے والی نقتی دلیل:ف) کا مانتا واجب ہے،جس برد لائل موجود ہیں۔اور رہی ہیہ بات كه كمان في ركھنے والى عقلى دليل كون كيوں نہ مان ليا جائے؟ تو نہ مانے كا سبب بيہ ہے كہ إس بركو كي صحيح دليل قائم نہیں۔ بدوجہ ہے کہجس کی بنار عقلی ظنی کا نقلی نطنی ہے تعارض ہونے کی صورت میں دلیلِ نقلی ظنی میں تاویل نہیں کی جاتی۔

اُس کے ظاہری معنی ہے، اُس کو پھیر لیتے؛ گرچوں کہ تاویل بلاضرورت خود ممنوع ہے اور یہاں کو فی ضرورت خود ممنوع ہے اور یہاں کو فی ضرورت تھی نہیں، (۱) اس لیے اِس طریق کا اختیار کرنا شرعاً ناجائز اور بدعت اور عقلاً غیر مستحسن [شرع طور پرنا جائز وخلا ف اصول اور عقل کی روسے نا پسندیدہ: ] ہے۔ جیسا اوپر غیر مستحسن ہونے کی وجہ بیان کردی گئی: بقولہ ''اُس کا مظنون ہونا'' الی قولہ ''دخالفت نہیں کی گئے۔''(۲)

### ج-نفآ قطعی اور عقل ظنی

اورصورت' ج' آ تعارض کی تیسری صورت جس میں دلیل نقلی قطعی اور عقلی ظنی ہو، اُس آ کا تھم بد رجہ ' اُولی مثل صورت' ب' کے ہے۔ کیوں کہ جب دلیل نقلی باوجو ذظنی ہونے کے عقلی ظنی سے مقدم ہے، تو دلیل نقلی قطعی تو بدرجہ ' اولی عقلی ظنی پر مقدم ہوگ ۔ دعقلی قطعی اور نقلی ظنی

اورصورت ُ دُ [ تعارض کی چوتھی صورت جس میں عقلی قطعی اور نقلی ظنی ہو، اِس ] میں دلیا عقلی کوتو اِس لینہیں چھوڑ سکتے کقطعی الصحۃ ہے [ اُس کا صحیح ہونا قطعی ہے ]۔اور نقلی گو ظنی ہے ، مگر نقلی ظنی ہے ، مگر نقلی ظنی کے قبول کے وجوب پر بھی دلائل صحیحہ قائم ہیں آ صحیح دلائل سے یہ بات ثابت ہے کہ دلیل نقلی ظنی کا قبول کرنا واجب ہے ] جیسا صورت ' ب میں بیان ہوا۔ اس طلبہ اُس کو بھی نہیں چھوڑ سکتے ۔ پس اِس صورت میں نقلی ظنی میں تا ویل کر کے اور عقل کے لیے اُس کو بھی نہیں تا ویل کر کے اور عقل کے

<sup>(</sup>۱) دلیل نقلی ظنی میں تاویل کی ضرورت اُسی وقت ہوتی ہے جب اُس کے مقابلہ میں دلیلِ عقلی قطعی ہو۔اوریہ بات تعارض کی چوتھی صورت میں ہوتی ہے جس کا بیان آ گے' ' '' کے تحت آ رہاہے۔

<sup>(</sup>۲) لین دلیل نقلی میں تاویل کا نالیندیدہ ہونا ، اِس قول میں بیان کر دیا گیا ہے کہ: دلیل عقلی کاظنی'' ہونا خودیمی معنی رکھتا ہے کیمکن ہے کہ غلط ہو'' تو اُس کے غلط واپنے میں بھی کسی عظم عقلی کی شالفت نہیں کی گئے۔''

مطابق کر کے اُس کو قبول کریں گے۔اوریہی خاص موقع ہے اس دعوے کا کہ درایت مقدم ہےروایت پر۔

اورصورت 'ب' وُج' اِنْقَلَى وعقلى ظنى يانقتى قطعى اورعقلى ظنى ] ميں إس [ تاويل ] كا دعویٰ واستعال جائز نہیں [ بل کہ دلیل عقلی کا ترک کر دینا ضروری ہے ] جبیبا مدل ومفصل دونوں صورتوں ['ڀ'اور'ج' ] میں اِس کا بیان ہو چکا۔(۱)

اگر دلیل نفتی کے مقابلہ میں دلیل عقلی وہمی اور خیالی ہو:

اورايك يانچويں اور چھٹی صورت اورنکل سمتی تھی كه دليل نفتی ظنی اور عقلی وہمی وخيالی ہو یا دلیل نقتی قطعی اورعقلی وہمی وخیالی ہو؛ مگر 7 بیدونوںصور تیں اس لیے ذکرنہیں کی گئیں کہ ] اِن کا تھم بہت ہی ظاہر ہے کہ نقتی کومقدم اور عقلی کومتر وک[اورنا قابلِ اعتبار ] کہا جاوےگا؛ کیوں کہ جبعظلی با وجود مظنون إظنی ] ہونے کے مؤخر ومتروک ہے [اور نا قابلِ اعتبار ہے جبیبا که صورت ب و ج میں مذکور ہوا تو وہمی وخیالی تو به درجه اولی [ نا قابل اعتبار ہوگی ]۔إس کی نظیر کاصورت 'ج' نفلی قطعی اور عقلی ظنی ] کے تھم میں بیان ہوا ہے۔ ينفصيل ہے، تعارض بين الدلائل العقليه والنقليه [عقلي فقلي دلائل ميں تعارض] کے حکم کی ۔ یہاں سے غلطی ظاہر ہوگئی اُن لوگوں کی جومطلقاً دلیل عقلی کواصل اورنقل کوتا بع

(۱) بہ قاعدہ عقلی ہے،ضروری ہے؛کیکن''ایک مناظر مولوی صاحب نے اس کلیہ کے خلاف ایک مناظرہ میں حضرت جبرئیل کے چھسوباز وہونے کی بیتاویل کی کہ بازوسے قوت مراد ہے۔ بینددریافت کیا کہ اس میں حرج کیا ہے کہ چھسویر ہوں، حدیث کی تحریف کر دی۔'' ( ملفوظات حکیم الامت مقالات ِ حکمت جلد۲ اص ۵۷ ، ملفوظات جلد ۲۷ \_ جامع مفتی محمد حسن امرتسریؓ )۔اوراس میں ان مولوی صاحب کا نام بھی مذکور ہے۔''مولوی ثناءاللہ صاحب''۔ جبرئیل کے جیسو ہاز ووالی حدیث اہل سائنس کے طریقیہ تحقیق کی روسے توانین فطرت کے خلاف ہے؛ کیکن خیال کرنے کی بات یہ ہے جس طریقه کارکوتوانین فطرت کهاجا تا ہے،اُس کی روسےتو خود جبرئیل ہی کا وجود و ثبوت ممکن نہیں ۔ف

#### قر اردیتے ہیں، گووہ عقلی ظنی بھی نہ ہو،محض وہمی وخیالی ہو۔اور گووہ نقلی قطعی ہی ہو۔(۱)

(۱) تجدد پسند طبقہ نے اِس باب میں مغالطہ سے کام لیا ہے۔ اُنہوں نے متذکرہ بالا اصول تو ذکر کیا؛ کین اپنے خیالات کے مطابق اُسے اِس طرح وُ ھالا کہ:''جب عقل اور نقل میں بہ ظاہر اختلاف پایا جائے''، تو ہر حال میں نقل میں تاویل کرنی چاہیے، یعنی' دنقل کے معنی اِس طرح بیان کرنے چاہئیں جو عقل کے مطابق ہوں۔'' پھر اِس طبقہ کو تعارض سے بھے نے میں مغالطہ لگا۔ کیوں متعددوہ مقامات جہاں تعارض تھائی نہیں، وہاں اپنی وانست میں نقل کو عقل سے معارض بھے کر جہاں کہیں نقل میں تاویلات کی ہیں، وہاں چار فرابیاں کھلے طور پر پیدا ہوگئی ہیں:

الف- جہار عقلی دلیل قطعی تھی بکین اُس کانقل ہے تعارض تھا ہی نہیں ، وہاں بلاوجہ تعارض تجھ لیا گیا۔

اوپر جو پھے بیان کیا گیا وہ تعارض دور کرنے کا قاعدہ اور طریقہ بیان کیا گیا ہے بھین اگر تعارض نہ ہوتو نہ تو نصوص کی سائنسی تو جیہات کی ضرورت ہے ، نہ سائنسی تمثیلات کی ، نہ تا ویلات کی اور نہ کی تھے قات کی ۔ چیرت ہے کہ خود سرسید نے بیاصول قائم کیا تھا کہ''نچر ل سائنس کا موضوع اشیاء موجودہ کی علب حدوث کو بتلا تا ہے ، کہ پانی کیوں کر بن گیا اور بادل کیوں کر آ گیا؟ اور نہ ہب کا موضوع ان اشیا کی علب خلق کا بتانا ہے یا جاننا ہے کہ مادہ کس نے پیدا کیا؟ اور اس میں وہ خواص کس نے پیدا کئے ۔ بس دو چیزیں جن کا موضوع مختلف ہے ، ان کو ایک دوسرے کے مقابل یا متضاد قرار دینا کہی نا دانی ہے! بل کہ جس امر سے نہ جب کو بحث ہے اُس سے نچیز ل سائنس کو بحث بی نہیں ۔''

کین افسوں وہ اس اصول پر قائم رہے نہیں، تل کہ 'مفییات اور مجوات کی عقل تو جیہ' انہوں نے کی ، جو کہ سرسید کی تغییر القرآن میں بھری پڑی ہے، اور یہی اس کی انفر اویت بھی بتائی جاتی ہے، کیا ضرورت پٹیں آئی؟ یہی شکایت ڈاکٹر ظفر حسن صاحب نے کی ہے، فرماتے ہیں:'' .....کین اپنے قائم کیے ہوئے اصول سے انحراف کرتے ہوئے انہوں نہیو رے دین کوسائنس کے طریق کا رکا تا کیج کردیا۔

نیز ریجی معلوم ہونا چاہئے کہ تعظیمیات اور مجرات کی عقلی تو جیہ "میں مورخ ثبلی نے ، با وجوداس کے کہ ابتدا میں سیاس مورخ ثبلی نے ، با وجوداس کے کہ ابتدا میں سیاس مول بیان کیا تھا کہ: "سائنس جن چیز وں کا اثبات یا ابطال کرتا ہے، ندہب کوان سے مطلق سر وکا رئیس ، عناصر کس قدر میں؟ پانی کن چیز وں سے مرکب ہے؟ ہوا کا کیا وزن ہے؟ نور کی کیار فقار ہے؟ زمین کے کئے طبقات ہیں؟ یہ اور تھی مسائل ، سائنس کے مسائل ہیں، ندہب کوان سے بچھ سروکا رئیس، ندہب جن چیز وں سے بحث کرتا ہے، وہ سیاس ندام وجود ہے یائیس؟ مرنے کے بعدا ورکی قتم کی زندگی ہے یائیس؟ خیر وشریا نیکی و بدی کوئی چیز ہے یائیس؟ ان میں سے کوئی چیز ہے، جس کوسائنس ہا تھو لگا سکتا ہے۔ "(علامہ سیدسلیمان ندوی: مقالات سلیمان جلد ۳ صا ۱۵۲۱۵) کین بعد میں سرسید بی کی طرح شبلی نے بھی مغرب سے مستحار لیے ہوئے تصور فطرت اوراس کے زہر یا ہے۔

### ترجيح تطبيق كي اطلاقي نوعيتين:

مثال صرف ب اور ذکی ذکر کرتا ہوں ؛ کیوں کہ:صورت الف اُ کہ دلیل عقلی نوتی دونوں قطعی ہوں ، ] تو واقع ہی نہیں ہوسکتی اور ج اُ نقتی قطعی اور عقل ظنی ] کا حکم مثل ' ب کے بہ درجہ اولی ہونا مذکور ہو چکا [ کہ اِس میں تاویل کی تنجائش نہیں ] ،اس لیے اِن ہی دو [' ب

= اڑکوشرعیات میں جہاں موقع پایا، واغل کرنے میں در کی نہ کیا۔ جس پر مولانا عبدالباری ندوئ نے حیرت کا اظہار کیا
ہے۔ لکھتے ہیں کہ: ''مید کی کر حیرت ہوتی ہے کہ استاد مرحوم علامہ بنگی کی اس دقیق واہم نکتہ پرنظر تھی (کہ'' ندہب وسائنس
کے حدود بالکل الگ الگ ہیں'' وعلامہ بنگی '' الکلام'' صاا، دارالمصتفین ابتدائی ایڈیشن ) بھر بھی الکلام ہی ہیں میں عمل اس
کے مخالف ہے۔ اور تو اورا اندوہ جو ہرسوں ان کی اڈیٹری میں نکلتا رہا، اُس پر جلی قلم ہے' دنظیق محقول ومنقول'' کا مقصد
شہت رہتا تھا۔ اس میں تطبیق سائنس و فہ جب'' سے متعلق خودان کے اوران کے ارشد تلافہ ہو کے قلم سے بیسیوں مضامین
نکے ہیں۔ (مولانا عبدالباری ندوگ : فم ہب وعقلیا ہے سے ساتھ الفاظ میں کردیا کہ: ''دافسوں ہے کہ ہندوستانِ جدید میں
سرسید نے اپنی واجب الاعتراف خدمت کے ساتھ ساتھ اس فت کو بھی جگا دیا۔ استاد مرحوم (علامہ بنگی ) نے بھی اسی آ واز

ب-جہاں عقلی قطعی کافل سے تعارض تھا؛ کیکن فل کو ظاہر پر محمول کرنا ممکن تھا۔ ایسے موقعوں پر بے جاتا ویلات کی گئیں۔
جہاں عقلی دلیل طفی تھی یا طفی بھی نہیں؛ بل کہ خیالی اور وہمی تھی ، وہاں بھی نقل کو اُس کے تالیع کر کے تاویل کر دی گئی؛
عالاں کہ ایسے موقع پر عقلی دلیل کا ترک واجب تھا۔ اِس کا ثمرہ یہ ظاہر ہوا کہ بعد کی خودسائنسی تحقیقات نے ، جب اُن
اوہام کو کا ذب بتلا دیا ہو تفسیر کے شمن میں اُن کی بہتو جبیہ وتا ویل او ٹی طحد کے لیے اِنکا قر آن کا وسیلہ بن گیا۔ اُس کے
لیے بیہ کہنے کی گنجائش پیدا ہوگئی کہتم قر آن کے جس فلال مضمون و معنی کوسائنس کی فلال تحقیق کے مطابق بتاتے تھے، وہ
تحقیق تو غلط فکی ، اس لیے قر آن کی بات بھی غلط ہوئی۔ اور جب قر آن کی ایک بات میں شبہہ نکل آیا، تو تمام با توں سے
تحقیق تو غلط فکی ، اس لیے قر آن کی بات بھی غلط ہوئی۔ اور جب قر آن کی ایک بات میں شبہہ نکل آیا، تو تمام با توں سے
اطمینان جا تارہا۔

د-لطف بیرکہ اپنے اِس بے اصول؛ بل کہ غلط طریقہ کارکوسلف کی طرف منسوب کر کے اپنے لیے سند حاصل کرنے کی کوشش کی گئی، حالاں کہ اُن کی اِس روش کا سلف اہلِ حق کی طرف اِنتساب غلط اور مغالطہ ہے کہ ہے۔

( دیکھیے:خواجدالطاف حسین حالی: حیات جاویدص ۲۳۳،۲۲۸،۵۱۰،۵۰۹ وغیره )

اور دئ کی مثالیں کافی ہیں۔(ا)

مثال ب: دليل عقلي نِفلَّي دونون ظني:

مثال 'ب ولیل نقل اور عقلی دونوں طنی ہوں]: آفتاب کے لیے حرکتِ اینیا مثال 'ب و لیے حرکتِ اینیا مکانی حرکت] ﴿ وَهُو الَّذِی وَمُانی حرکت] ﴿ وَهُو الَّذِی حَلَقَ اللَّیٰلَ وَالنَّهُارَ وَالشَّمُسَ وَالْقَمَرَ كُلِّ فِي فَلَكِ يَّسُبَحُونَ ﴾ (۲)

اوربعض حکماء آفتاب کی حرکت صرف محور [Axis] پر مانتے ہیں [یعنی حرکت وضعی کے قائل ہیں، جیسے چکی کی حرکت اپنے محور پر ہوتی ہے آجس پر کوئی دلیل قطعی قائم نہیں۔ پس حرکتِ ائینیّہ [مکانی حرکت ] کا قائل ہونا اور بعض حکماء کے قول کا ترک کردینا واجب ہوگا۔(۳)

(۱) جب نقتی و عقلی کے طنی ہونے کی حالت میں ، دلیل نقتی کوتر جیج ہوتی ہے اور عقلی دلات کا اعتبار نہیں کیا جاتا ، تو نقتی قطعی اور عقل ظنی میں تو بدر جداو لی نقتی کو ہی اختیار کریں گے اور دلیل عقلی ظنی کو جمت نہ سجھیں گے۔

(۲) الانبیاء: ۳۳ ترجمہ: اوروہ ایسا (قادر) ہے اُس نے رات اور دن اور سورج اور چاند بنائے (وہ نشانیاں آسان کی یکی ہیں اور شمس وقمر میں سے) ہرا یک، ایک ایک وائرہ میں (اس طرح چل رہے ہیں کہ گویا) تیررہے ہیں۔
(بیان القرآن جلامے ۵۸)

(۳) ۱۵ ۴۳ (۳) اور باتی ۹ سیارے گول دائر سے میں سورج کے گردگردش کررہے ہیں کیا تھا۔ اُس کا کہنا تھا کہ آفاب حالت سکون میں ہے اور باتی ۹ سیارے گول دائر سے میں سورج کے گردگردش کررہے ہیں۔'' The Sun is at rest in سکون میں ہے اور باتی ۹ سیارے گول دائر سے میں سورج کے گردگردش کررہے ہیں۔'' in circular orbits میں نہورہ بالا اقتباس Heliocentric of planetary motion کہتے ہیں فہ کورہ بالا اقتباس مہارا شمر۔ پونہ بورڈ کی گیار ہویں جماعت کی طبیعیات' Physics' کی نصافی کتاب سے ماخوذ ہے ۔ المید یہ کہ طلبہ کو بھی بیا دہ کے بھی تحت الشعور میں یہی بات جمی ہوئی ہے کہ سورج ساکن ہے اور طبیعیا سے کی بھی اساتذہ کے بھی تحت الشعور میں یہی بات جمی ہوئی ہے کہ سورج ساک ہے۔ دھنرت مصنف فرماتے ہیں:'' مگر ہم کہیں گئے آئی شک شُن تُخیرِی'' چوں کہ قر آن میں وارد ہوا ہے، اس لیے آفاب کوساکن محض مانے سے تنج گار ہوں گے۔'' (اشرف الجواب ۱۳۵)

### مثال دُعقل قطعی نِفلی ظنی:

مثال 'وَ اللَّ عَقَلَ قَطْعَی اور نقلی ظنی ]: دلائلِ عقلیہ قطعیہ سے ثابت ہے کہ آفاب زمین سے منفصل [جدا] ہے، اپنی حرکت کی کسی حالت میں زمین سے اُس کامس [ملنا] نہیں ہوتا۔ اور قر آن مجید کے ظاہر الفاظ وَ جَدَهَا تَغُرُّ بُ فِی عَیُنٍ حَمِئَةٍ (۱) سے قبل غور متوجم ہوسکتا ہے آگہ آفتاب ایک متوجم ہوسکتا ہے آگہ آفتاب ایک کی خور کرنے سے پہلے ظاہری طور پر بیوجم ہوسکتا ہے آگہ آفتاب ایک کیچڑ کے چشمہ میں غروب ہوتا ہے۔ اور بی ظاہر محمول ہوسکتا ہے وجدان فی بادی النظر کیچڑ کے چشمہ میں غروب ہوتا ہے۔ اور بی ظاہر محمول ہوسکتا ہے وجدان فی بادی النظر و سرسری طور کے احساس آپر ۔ پس آیت کو اِس [سرسری نظر آپر محمول کیا جاوے گا۔ یعنی دیکھنے میں ایسامعلوم ہوا کہ گویا آپ چشمہ میں غروب ہور ہا ہے۔ جس طرح سمندر کے سفر کرنے والوں کو ظاہر نظر میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا آفتاب سمندر میں غروب ہور ہا ہے۔ واللّٰداعلم ۔ (۲)

= بعد میں کمپلر نے کو پڑنیکس کے نظر ریہ کوآ گے بڑھایا اور سیاروں کے کروی مدار (Circular Orbits) کے بجائے بیشوی مدار (Elliptical Orbit) کا قائل ہوا، اگر چہدار کے بیشوی ہونے کی تحقیق، اس سے پہلے ذرقالی پیش کر چکا تھا، لیکن یہ ایک الگ بحث ہے، یہاں تو یہ بتانا ہے کہ سورج کے متعلق نصوص نے جو خبر دی ہے کہ اس کی حرکت اپنی تھا، لیکن یہ ایک کو کت اپنی سورج کے متعلق نصوص نے جو خبر رہے، بعض ساکن ہونے کے قائل ہیں۔
ہیں، بعض حرکت وضعی کے قائل ہیں۔

(۱) الکہف: ۸۱-حضرت ذوالقرنین 'جب غروب آفتاب کے موقع پر (لیخی جہتِ مغرب میں منتہائے آبادی پر) پنچے ہو آفتاب اُن کوالیک سیاہ رنگ کے پانی میں ڈویتا ہوا دکھلائی دیا (مراد اِس سے غالبًا سمندر ہے کہ اُس کا رنگ اکثر جگہ سیاہ ہے اور سمندر میں گوحقیقتا غروب نہیں ہوتا ؛ لیکن جہاں سمندر سے آگے نگاہ نہ جاتی ہو، تو بادی انتظر آسرسری نظر: فع میں سمندر ہی میں غروب ہوتا معلوم ہوگا)'' (عکیم الامت: بیان القرآن جلد ۲ سے ۱۳۳۳)

(۲)اصل میں قرآن کے معنی سمجھے بغیر قرآن رِتحقیقِ سائنس کے خلاف ہونے کا جوشبہ پیدا ہوجا تا ہے، اُس کی وجہ عیم الامت حضرت مولانا تھانوی کے بی الفاظ میں من لیمنا جاہیے، وہ فرماتے ہیں کہ:'' آج کل اہل یورپ کی تقلید کا اس قدر غلبہ ہوگیا کہ اُن کے منص سے کوئی بات نظے اور قرآن میں اُس کے خلاف ہوتو اہلی یورپ کے قول کالیقین کرلیا جاتا ہے اور قرآن پر خلاف واقع ہونے پر شبہ کیا جاتا ہے'' اور سریقین کر لینے والی بات زور وشور کے ساتھ مرسیدا حمد خال کے بہاں تو ہوئی کر گئی ہے۔ اُنہوں نے ذوالقرنین کے ذکورہ واقعہ کو دوراز کار، خلاف عقل، عام فریب، واعظوں اور خدا کروں کی گری محفل کے لیے جادو کا کام دینے والے واقعات میں شامل کیا اور بہاں تک کہددیا کہ''ای قتم کے واقعات نے مخالفین اسلام کواسلام پر حملہ کرنے کاسب سے زیادہ موقعہ دیا۔''
(علامہ شیلی علم الکلام)

# [ا]انتاهاول متعلق حدوث ماده

#### [Regarding the Temporality of Matter]

<sub>آ</sub>تمہید: خدا تعالیٰ کی صفات ذاتی ہیں ۔اُن میں کوئی دوسراشر یک نہیں ۔اُس کی ایک مخصوص صفت'' قدیم'' - یعنی ازلی eternal ہونا ہے کہ جس کی کوئی ابتدا نہ ہو اور نهاُس پر مجھی عدم (nothingness) طاری ہوا ہو۔ اِس باب میں ایک غلطی مادہ کے متعلق میری جاتی ہے کہ چوں کہ کسی چیز کا عدم سے وجود میں آنا سمجھ میں نہیں آتا، اس لیے مادہ کاعدم سے وجود میں آنا محال ہے۔لیکن غور کرنا جا ہے کہا گرکسی چیز کاسمجھ میں نہ آنا اُس کےمحال ہونے کی دلیل بن عمق ہے، تو پھرا یک موجود سے بھی اُس کے سواکسی دوسری شے کا موجود ہونا کب سمجھ میں آسکتا ہے؟ جس طرح ہرموجود شے یہلے معدوم تھی ، اُسی طرح مادہ کی ہرتبدیلی پہلے معدوم تھی ، پھرموجود ہوئی۔اوراس کی وجدید ہے کہ مادہ بغیرصورت شخصیر کے بایانہیں جاتا۔اورصورت شخصیہ معدوم ہوتی رہتی ہے۔اس لیے مادہ پر بھی عدم طاری ہونا ضروری ہے۔وضاحت پیہے کہ: مادہ سے وابستہ پہلی صورت جو بھی رہی ہو،اُس پر جب دوسری صورت طاری ہوئی تو پہلی باقی رہی یازائل ہوگئی؟اگر باقی رہی،تولازم آئے گا کشخص دو تخص ہوجائیں اور بیجال ہے۔اورا گرزائل ہوگئی،تو قدیم نتھی، کیوں کہ قدیم کا زوال ناممکن ہے۔ پھر جب صورت معدوم ہوگی ،تو مادہ بھی معدوم ہوگا؛لہذا ثابت ہوا کہ مادہ بھی عدم ہی ہے وجود میں آیا۔ف

متن-سائنس کے اتباع واعتقاد سے مسلمانوں کوعقیدہ تو حید میں - جو کہ اساسِ اعظم، اسلام کا ہے [یعنی اسلام کی سب سے عظیم بنیاد میں] - دو سخت غلطیاں واقع ہوئیں۔اور اُن غلطیوں کے سبب میہ منتقدین نہ سائنس کے پورے تبع رہے اور نہ اسلام کے ؛ چناں چہ عن قریب معلوم ہوتا ہے۔

### توحيد كے متعلق پہلی غلطی: مادہ كا قديم ہونا

ایک خلطی توبہ ہے کہ تن تعالیٰ کی صفتِ مخصوصہ قِدَم [خدا تعالیٰ کے قدیم ہونے کی خاص صفت ] میں ایک دوسری چیز کوشر یک کیا یعنی ماد و کوجھی قدیم مانا۔ اور حکمائے یونانیین بھی اس علی میں شریک ہیں؛ مگر اُن کے پاس تو پچھٹو ٹی پچوٹی دلیل بھی تھی؛ گواس میں ایک تلبیس [ملاوٹ] سے کام لیا گیا ہے؛ چناں چہ ہدایۃ الحکمۃ وغیرہ میں وہ دلیل بھی فدکور ہے اور احقر نے ''درایۃ العصمۃ'' میں اُس کاباطل ہونا بھی دکھلادیا ہے۔(۱) اور اہلِ سائنس متعارف [جدید سائنس دانوں] کے پاس اُس درجہ کی بھی کوئی دلیل نہیں۔مثل دیگر دعاوی [دعووں] کے اِس میں بھی محض تخیین [ وگمان ] کی حکومت سے کام لیا ہے۔(۲) یعنی مضال کیا ہے کہ بیسب مکو ناتِ موجودہ [ کا کنات کی اشیاء] اگر محض معدوم تھیں، تو عدم محض سے وجود ہوجانا سمجھ میں نہیں آتا۔

<sup>(</sup>۱) حضرت مصنف نے کم فرصت والوں کے لیے درسیات کا ایک نصاب دس کتابوں پر مشتمل ' ' تلخیصات عشر'' کے نام سے مرتب فرمایا تھا۔'' درایتہ العصمة علی ہدایتہ التحکمۃ - الشطر الثانی'' اس کا ایک جزوبے ۔ درسیات میں فلسفہ کے موضوع پر پڑھائی جانے والی ایک کتاب'' ہدایتہ العصمۃ'' ' اس کی تلخیص ہے۔ اس کتاب کو صحابی کی بھٹ کے مصرک کی پر پڑھائی موجود ہے۔ زیرِ وست رسالہ میں تقریباً ۲ صفحے بعد'' قدیم بالذات ، قدیم بالزمان' کی بحث آئے گی ، وہاں ہم" درایتہ العصمۃ'' کام مضمون و کرکرس گے۔

<sup>(</sup>۲)مطلب میہ ہے کہ اہلِ سائنس نے تحقیقات کے نام پر جودعوے کیے ہیں، وہ دعوے کمان وتخیین پربٹنی ہیں۔ملاحظہ ہو:'' وجہ تالیفِ رسالۂ'' کہ''جدیز تحقیقات کازیادہ حصہ وہمیات وتخمیزیات ہیں''۔

#### سمجھ میں نہ آنا محال ہونے کی دلیل نہیں:

لیکن خوب غور کرنا جاہیے کہ کسی چیز کاسمجھ میں نہ آنا کیا اُس کے باطل ہونے کی دلیل بن عتی ہے؟ سمجھ میں تو یہ بھی نہیں آتا کہ ایک الیی موجود چیز یعنی مادہ جس کے تمام انحائے وجود لین تغیرات مادی میں سے ہرتغیر مسبوق بالعدم [موجود ہونے سے پہلے معدوم ] ہے، اُس کانفس وجودمسبوق بالعدم نہ ہو[موجود ہونے سے پہلے معدوم نہ ہو]۔ آخراُن وجودات اور إس ماده كے وجود ميں فرق كيا ہے؟ (١) پس مجھ ميں نه آنا تو قدم اورعدم قدم [قديم ہونے اور قديم نه ہونے ] ميں مشترك اور قدم [قديم ہونے ] ميں إتى اورافزونی [واضافه] ہے کہ اُس کے بطلان [غلط ہونے ] پرخود مستقل دلیل بھی قائم ہے۔ اوروہ دلیل سائنسِ حال [موجودہ سائنس] کے مقابلہ میں تو بہت آسانی سے چلتی ہے اور تھوڑ ہے، یمل سے سائنس قدیم کے مقابلے میں بھی کام دیتی ہے۔ (۱)

(۱) مولا ناعبدالباری ندویٌ فرماتے ہیں:'' بیذراد قِق اور فکر طلب بات ہے کیکن ہے بڑی تہد کی بات جس کوراقم احقر بزعم خودا بن فکرخاص کا نتیجہ مجھا کرتا تھااورفلیفہ اسلام پر کیجروں کے سلسلہ میں اس سے کام لیتا تھا۔الحمد للہ کہ حضرت نے مېرتصدىق ثبت فرمادى ''\_(مولا ناعبداليارى ندوى: جامع الحجد دين)

(٢) إس موقع ير چندا صطلاحات ہے واقف رہنا ضروری ہے: ا-مادہ: بہم میں پایا جانے والا ایک جو ہر ہے جوثی کی جہامت، ثی کی نوعیت اور ثی کے تشخص کی جائے قرار ہے۔ ۲- جہامت: جوہر بسیط ہے متعلق وہ چیز کہ جس کے بغیر مادہ کا وجودنہیں ہوسکتا (حالاں کہخود مادہ ہی اِس کے لیے قراراور گھیراؤ کی جگہ ہے)۔۳-نوعیت: جوہر بسیط ہے متعلق وہ چیز جس کے ذریعہ نوع بہنوع فتم کی موجودات ظہور یزیر ہوتی ہیں۔اور انواع (Species) کے مدارج طے ہوتے ہیں اور درجہ بندی متعین ہوتی ہے ۔اجسام کے اپنی اپنی خاص نوع میں متشکل ہونے کی علت قریبہ یہی''نوعیت'' (صورت نوعیہ) ہے۔ ۲- شخصیت (تشخص): خاص جو ہر سے دابستہ وہ ٹی جس کے ذریعہ فرداین نوع (Species) کے دیگرافراد سے متاز ہوتا ہے۔

#### ماده-بلاصورت-كاقديم موناباطل ب:

#### وچه به که سائنس حال آجدید سائنس آمیں مادہ قدیمیہ کو ایک مدت تک صورت

= "صورت جسمه" "صورت نوعية "صورت خصيه" إن اصطلاحول كم تعلق" الانتابات المفيدة" ك شارح اول اورمصنف کے تلمیذ خاص کیم محم مصطفا بجور گافر ماتے ہیں:' اِن متنوں چیز وں سے نا آشنائی کی وجہ پہنچی ہے کہ اِن کے نامول میں 'صورت' کا لفظ لگا ہوا ہے'' 'صورت جسمہ' 'صورت نوعیہٰ 'صورت شخصہ' نئے سے الفاظ معلوم ہوتے ہیں۔عجب نہیں کہ آج کل کے نو جوان اِن نامول کوئ کر یہ کہنے لگیں کہ یہ کیافضول بات ہے کہ ہر چز میں تین صورتیں ہیں۔مثلاً یہ کسے مانا حاسکتا ہے کہ زید میں تین صورتیں ہیں۔ ہرشخص حانتا ہے کہصورت (شکل) تو زید کی ایک ہی ہے۔ پھرزید کے لیے تین صورتیں کہنا خیالی ہندش نہیں ،تو کیا ہے؟ بات پیہے کہ نتیوں کے لیےصورت کا لفظ محنیٰ شکل نہیں ہے جس سے بہلازم آئے کہ زید کی تین شکلیں خلاف واقع مانی گئی ہیں۔ بل کہ صورت کے معنی ہیں ایک خاص حالت ۔تو مصورتِ جسمیہ' سے مراد وہ حالت ہے جو مادہ کوموجود ہوتے وقت حاصل ہے۔اور ظاہر ہے کہ جب کوئی موجود چیزیائی جائے گی ،تو کا ئنات کی کسی نوع (قتم) ہی میں ہے ہوگی ،تو اُس کوایک خاص حالت ایسی بھی ضرور حاصل ہوگی جس کی وجہ ہے اُس کو اُس نوع میں سے بھیں۔اُس حالت کو صورت نوعیۂ کہہ دیتے ہیں۔اور ظاہر ہے کہ اُس چیز کے اُس نوع میں ہے ہونے کے بیم معنی ہول گے کہ اُس نوع کا ایک فردہے۔ تو اُس کوایک حالت الیم بھی ضرور حاصل ہے جس کی وجہ سے ایک فرد کہلاتا اور دوسرے افراد سے الگ سمجھا جاتا ہے۔اُس کا نام'صورت ِ شخصیہ رکھ دیتے ہیں۔ شخصیہ کے ساتھ صورت کا لفظ لگانا چندال بے جوڑنہیں۔ اِس واسطے کہ اِسی سے ہر ہرشخص دوسرے سے علیحدہ ہوتا ہے۔صورت شخصیہ کی مناسبت سے دوسری دوحالتوں کے نام میں بھی صورت کالفظ لگا دیاہے۔اہلِ فہم کو اِس سے چونکنا ند چاہیے۔....اوراگر اِن لفظوں کا تر جمہ آج کل کی اردو میں''جہامت''اور''نوعیت''اور''خضیت'' سے کردیا جائے، تو نو جوانوں کی سمجھ سے اور زیادہ قریب ہو جا کمیں گے۔اور اِس تقریر سے یہ بھی سمجھ میں آ سکتا ہے کہ یہ نتیوں چیزیں جا ہے باعتبارا بنی ماہیت کے الگ الگ یائی جاتی ہوں ؛ لیکن کا ئنات کے ہر فردیش تینوں ایک ساتھ یائی جاتی ہیں ۔ جبیسا ہرجسم کے لیے رنگ لازم ہے کہ گووہ جسم براعتبار حقیقت و ماہیت کے اور چیز ہے اور رنگ اور چیز ؛لیکن بینہیں ہوتا کہ ایک دوسرے سے الگ یائے جائیں۔ اِسی طرح مادہ اور بہ بینیوں صورتیں بیاعتبار ماہیت وحقیقت کے گوالگ الگ ہیں؛ کیکن یا ئی سب ساتھ ہی جاتی ہیں۔ بنہیں ہوسکتا کہ بیسب الگ الگ یائی جائیں اور کیے بعد دیگرے وجود میں آئیں۔ بہ الفاظِ دیگر مادہ کے ساتھ تینوں کے مِل جانے سے کوئی چیز کا ئنات کا ایک فرد کھی جاسکتی ہے۔

( حكيم مُمصطفًا بجنوريٌّ جل الانتبابات ١١٨ -١٠١٠ اداره تاليفاتِ اشر فيدلا بور١٩٨٨ ء )

جسمیہ سے خالی مانا گیا ہے اور بیٹابت ہو چکا ہے کہ مادہ کا تجرد [خالی ہونا]،صورت سے محال ہے؛ کیوں کہ مادہ کی حقیقت ایک شی کا وجود بالقوہ [موجود ہونے کی صلاحیت potential] ہے اور جس سے فعلیت [شی کی خارج میں موجودگی متعلق ] ہوتی ہے وہ صورت [form] ہے۔ اور ظاہر ہے کہ وجود بالقوہ قابلیت وجود کی ہے[، نہ کہ وجود کی مظہریت] ۔ پس مادہ کو بلاصورت کے موجود کہنا در حقیقت اجتماع متنافیین [ دومتعارض باتوں کے ایک وقت میں جمع ہونے contradiction کا قائل ہوناہے، کہ [مادہ کا] وجود بالفعل ہے بھی اور وجود بالفعل نہیں بھی ہے۔ پس اِس کا مقتضا تو سے کہ خود مادہ موجود بى نه بو، تا به قِدَم چەرسد-[كهال قدىم بونا؟! قدىم توجب بوك يىلے موجود بو]()

### مادہ کا -مع الصورت-قدیم ہونا بھی باطل ہے

اورا گرفلسفہ قدیم کے اتباع سے مادہ میں کوئی صورت بھی مان لی جاوے تو [بھی قدیم ہونا ثابت نہیں ہوسکتا، کیوں کہ اس ظاہر ہے کہ کوئی صورت جسمیہ بدوں [بغیر] صورت نوعیہ کے اور کوئی صورتِ نوعیہ ہدوں [ بغیر ] صورت شخصیہ کے محقق نہیں ہوسکتی۔ پس جب کوئی صورت اُس مادہ میں مانی جاوے گی، لامحالہ وہاںصورت شخصیہ بھی ہوگی۔ اورصورت ِ شخصیہ میں تبدل ہوتا رہتا ہے [ یعنی ایک صورت جاتی ، دوسری صورت طاری ہوتی ہے]۔ پس جب ایک صورت شخصیہ متاخرہ اُس [مادہ] برآئی، دوحال سے خالی نہیں:

<sup>(</sup>۱) کیوں کہ جب تعارض پیدا ہوگیا، یعنی مادہ کاموجود ہونا اور معدوم ہونا، دونوں کا بیک وقت جمع ہونا لازم آیا،تو محال بات پیدا ہوگئی۔اور بیقاعدہ ہے کہجس بات سے محال ہونالازم آ جائے وہ خودمحال ہے۔جب مادہ کے وجود سے تعارض عمال کا اقرار کرنا پڑا، ہو خود یادہ کا پایا جانا ہی محال کھہرا۔ جب یادہ کا وجود محال کھبرا، تو اُس پر قدیم ہونے کا حکم کیسے لگ سكتا ب؟ قديم كاعكم لكان كے ليے تو ضروري ب كديہلے موجود جونا ثابت جو۔

ا - یا تو پہلی صورت ِ شخصیہ بھی ہاتی رہے گی ، یازائل ہوجاوے گی۔اگر ہاقی رہی ، تو شخص کا شخص ہونا صورتِ شخصیہ سے ہے، جب دوصورت شخصیہ ہو کیں، تو وہ دو شخص ہو گئے ؟ پس لا زم آیا کشخص واحد دو شخص ہوجاوے اور پیمال ہے۔

۲-اور اگر زائل ہوگئی، تو وہ قدیم نہ تھی ۔ (۱) مطلب پیہ ہے کہ مادہ پر دوسری صورتِ شخصیہ: مثلاً ' ذُ آنے کے بعد پہلی صورتِ شخصیہ مثلاً 'ج ' زائل ہوگئی، تو لازم آیا کہ 'ج' قدیم نتھی ]اس لیے کہ قدیم کا زوال متنع [اورمحال ] ہے ۔ پس وہ [پہلی صورت ِ شخصیہ 'ج'] حادث ہوئی۔اوراُس['ج'] سے پہلے جوصورت شخصیہ (مثلاً'ب') تھی ، اِسی دلیل ے[کہ پہلی صورت شخصیہ پردوسری صورت شخصیہ آنے کے بعد پہلی زائل ہوجاتی ہے ]وہ ['ب'] بھی حادث ہوگئی۔ پس جب تمام افرادصورت شخصیہ کے حادث ہوئے، تو مطلق صورت شخصیہ ['الف'] بھی حادث اور مسبوق بالعدم [یعنی موجود سے پہلے معدوم] ہوئی۔ اور جب وه [مطلق صورت څخصیه 'الف'] معدوم ہوگی ، اُس وقت صورت نوعیه معدوم ہوگی [ کیوں کہصورت شخصیہ کے بغیرصورت نوعیہ کا وجود ہی نہیں ہوتا ] اوراُس[صورت نوعیہ ] ك معدوم بونے سے صورت جسميد معدوم بوگي آكيول كه صورت نوعيد كے بغير صورت بسمینہیں یائی جاتی ، البذا] اُس [صورتِ جسمیہ ] کے معدوم ہونے سے مادہ معدوم ہوگا ، پس قدم [ماده کا قدیم ہونا]باطل ہوا۔(۲)

<sup>(</sup>۱) آ گے مثال میں چندصورت شخصیہ: 'پہلیٰ ،' دوسری' کے نام سے ذکر کی گئی ہیں۔ہم نے اُن کے اشارے میہ مقرر کیے مین: 'الف'؛مطلق صورت څخصیه 'ب':صورت څخصیه جس پر پهلی صورت څخصیه طاری ہوئی 'ج'؛ پهلی صورت څخصیه ' 'د'؛ دوسرى صورت څخصيه -

<sup>(</sup>۲) دجہ اِس کی ہہ ہے کہ'' ثی اپنی علت مستلز مہ ہے ہرگز بیچھے نہیں رہتی۔اگر علت حادث ہو،تو ثی بلاتا خیر اُس کے بیچھے حادث ہوتی ہےاورگرعلت قدیم ہو،توشی بھی قدیم ہوتی ہے، در نہ معلول کے بغیرعلت کا وجود لازم آئے گا جو عقلی طور =

#### عدم سے وجود میں آنامستبعد ہے نہ کہ محال:

اور عدم سے وجود میں آنا جو بھھ میں نہیں آتا، اُس کا نام استبعاد [مستبعد ہونا] ہے، استحاله [محال مهونا]نهيس\_اورمستبعدات وقوع سے آبی نهيس [واقعات کی تعجب خيزي: وقوع پذیری سے مانغ نہیں] اور اِن دونوں [مستبعد اور محال ] میں خلط ہونا بہت سی غلطیوں کا سبب ہے۔(۲)

#### عقیدۂ قِدَ م مادہ،اسلام اورسائنس دونوں کےخلاف ہے:

اور اِس سے بیاتو معلوم ہو گیا کہ عقیدہ قدم ما دہ ، اسلام کے خلاف ہے۔ اور سائنس حال کےخلاف اس لیے کہ [موجودہ سائنس مشاہدہ کی یابند ہے اور مَا دّہ کے قدیم ہونے کا عقیدہ مشاہدہ کے خلاف ہے؛ لہذا مادہ کوقدیم ماننا اہلِ سائنس کے اصول کے خلاف ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ ] اہل سائنس خودخدا ہی کے قائل نہیں ۔اس لیے میں نے کہا تھا کہ بیر [مسلمان]متبعین [سائنس] دونوں کے خلاف ہوئے [سائنس کے اس لیے کہ سائنس مشاہدہ کی یابند ہےاورخدا تعالی کا مشاہدہ ہونہیں سکتا اور بیمسلمان، کے مسلمان ہو نے کی وجہ سے خدائے تعالی کا افکار کرنہیں سکتے ۔اوراسلام کے اس لیے کہ اسلامی عقیدہ کی روسے مادہ قدیم ہونہیں سکتا ، کیوں کہ خدا کے علاوہ ہرشی حادث ہے۔]

خدا کا قائل ہونا مادہ کے حادث ہونے برموقوف ہے:

اور حقیقت میں اگرغور شیح کیا جاوے - قِدَم مادّہ [مادہ قدیم ] - کے مانتے ہوئے

<sup>=</sup> برمحال ہے؛ البذا تمہارامادہ اوراس کی حرکت - جوکا ئنات کے تنوعات کی علت ہیں - کے قدم کی بات سے اِن تنوعات كاقدم لازم آتا ہے، حالال كدتم إن كے قدم كے قائل نہيں ہو۔ " (الجسر: فلفه، سائنس اورقر آن ص ٢٢٢، ٢٢١) (۲) ملاحظه بو:اصول موضوعه نمبر۳\_

پھرخودصانع ہی کی ضرورت نہیں رہتی۔ کیوں کہ جب [مادّہ کے قدیم ہونے کا یہ مطلب ہوا

کہ: ] اُس [مادّہ] کی ذات اُس کے وجود کی علت ہے [اور یہی واجب الوجود کا مفہوم

ہے ] ، تو وہ [مادہ خود ] واجب الوجود ہو گیا [اور یہ بھی معلوم ہے کہ واجب الوجود – کہ جس کی

ذات اُس کے وجود کی خود علت ہو – کو ہی خدا کہتے ہیں ] (۱) ۔ اور ایک واجب الوجود

[مثلاً مادہ] کا دوسر بے واجب الوجود [خدا] کی طرف مختاج ہونا، خود خلاف عقل ہے۔

[کیوں کہ ] جوتعلق حق تعالی کا اپنی صفات اور افعال سے ہے، وہی تعلق اُس [مادّہ] کا اپنی صفات و خاصیات و تا شیرات لینی مظاہر وحوادث ]

وغیرہ سے ہوسکتا ہے۔ (۲) پس خدائے برحق کا قائل ہونا خود موقوف ہے حدوث مادہ [مادہ الادہ ] کے حادث ہونے ] بر۔

(۱) ' نظراموجود مت ذاتی کو کہتے ہیں'۔ (الا مام جمد قاسم نا نوتو گئت تقریردل پذیر س ۱۸۸۸ مطبع شخ البنداکیڈی) بیضمون واجب الوجود کامترادف ہے۔ ' اور إمكان اور محلوقیت موجود مت عرضی کا نام ہے' (الیشا)

(۲) اہل سائنس کوخالق سجانہ کے محکر ہونے کی وجہ ہے ہر شے کے تکون کی طبعی علت نکالنے کے لیے مادہ کے اصل اور فقد یم ہونے کا عقیدہ قائم کرنا پڑا۔ علیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھائو گئی کی بیان کردہ تحقیق کے مطابق اِس کی تقصیل ہیہ ہے کہ جد بید فلا سفداور اہل سائنس کے نزد کیہ: ہم عالم ساوی وارضی تمام کا نئات کی اصل دو چیزیں ہیں۔ تفصیل ہیہ ہے کہ جد بید فلا سفداور اہل سائنس کے نزد کیہ: ہم عالم ساوی وارضی تمام کا نئات کی اصل دو چیزیں ہیں۔ انام دہ اور این ایس کی قت در حرک ہے لیے لازم ہیں ، ایک کا دو سرے سے جدا ہونا ناممکن ہے۔ ہم مادہ کو ہیو کی کہتے ہیں جونہا ہے درجہ بسیط ہے کہ جتنا زیادہ سے زیادہ بسیط ہونے کا تصور کیا جا بی کہ کہت قت در اصل مادہ کی حرکات کا نام ہے۔ اس حرکت کا تصور کیا جا سکے (فی ابسیط میا ٹیمکن تصور ہوں کہ کہت قوت در اصل مادہ کی حرکات کا نام ہے۔ اس حرکت کا کوئی سبب نہیں ہے: ہل کہ بیر قوت اس فیرہ یک توت کے سہارے وجود میں آئے ہیں۔ ہم صافح عالم اور خالت کا عام اور خالت کا عام اور خالت کا عالم اور خالت کا کا محال نا خالت کا تکار کے نظر ہی کی بنایو تک اس کی طبعت اور تا چیر کے ساتھ موثر بالذات شجھے ہیں اور کار خانہ عالم کا وجود خلبور از خور حض انفا تی طور پر مانے ہیں۔ انکار ضائہ کی دور کے کرائیل سائنس نے تکونات عالم اور نظام عالم کے باب میں ہے کے انکار کے نظر میں بیا ہیں کہ جاتھ کی بیار میک کے باب میں ہے از خور حض انفا تی طور پر مانے ہیں۔ انکار کی انہ کیا دیا کہ کے باب میں ہے ان ان خور میں ان کی کرائی کیا میں ان کیا کہ کیا ہے کہ بیا ہیں ہے کہ ان کا ان کیا کہ کیا تھا کہ کیا ہے کہ بیا در کے کہ کونا کیا کہ کیا ہی کہ بیا ہیں ہے کہ کا نام کے باب میں ہے ان کار کی خور کی سائن ہے کہ کونا کے کا سے کا کہ کیا کی کہ کی کونا کے کہ کیا کہ کیا گونا کہ کیا گونا کیا گیا کہ کیا کیا گونا کے کہ کیا گونا کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا گونا کیا گونا کیا گونا کیا گونا کے کہ کیا گونا کی کیا گونا کیا گونا کے کہ کیا کیا کہ کیا گونا کیا گونا کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا گونا کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کو کی کیا کہ کی کی کیا کہ کیا کہ کو

#### قديم بالذات اورقديم بالزمان:

اورا گرفتہ یم بالذات اور قدیم بالزمان میں فرق نکالا جاوے تو اِس کی گفتگو فلاسفهٔ قدیم سے علم کلام قدیم میں طے ہو چکی ہے۔ چول کہ اِس وقت کے فلاسفہ اِس کے قائل نہیں اس لیےاس ہے کئی کشج [گفتگو کو نظر انداز ] کیا جا تا ہے۔(۱)

= اختراع کمپا کہ:اس کامکق ن اول مادہ زُلا لی ہے جو بہت سے جامد وسال عناصر سے ترکیب شدہ ہے۔اس میں اغتذا، انقسام اور توالد کی خصوصات ہیں جسے بروتو پلاسا (Protoplasm) کہتے ہیں۔اس مادہ میں ترقی اور توالد ہوتے ہوتے نیات کی نہایت سادہ شکل پھراس ہے دوسر بے نیا تات؛ اسی طرح حیوانات اور حیوانات سے انسانوں کا وجود و ظهورعمل میں آیا۔ (مزیر تحقیقات انتاہ دہم' دبعض کا ننات طبعیہ' کے متعلق حواثی میں ملاحظ فیر مایے )

(۱) فلسفه میں' وقدیم مطلق کی دونتمیں قرار دی گئی ہیں:ا- زمانہ کی رو سے ۲-زات کی رو سے؛ جنال حابعض قدیم فلاسفیہ نے مادہ کے قدیم ہوتے ہوئے بھی صانع عالم کی ضرورت ثابت کرنے کے لیے یہ توجیہ کی ہے کہ گو ماد وُ عالم قدیم ہے : مگر پھربھی وہ پذات خودمو جوزنہیں ہوا ۔ گویا اُس کی ذات اُس کے وجود کی علت نہیں ؛ بل کہ تِن تعالیٰ کی ذات اُس کے وجود کی علت ہے لیعنی تق تعالی ہے مادہ موجود تو ہواہے؛ لیکن قدیم ہونے کی وجہ ہے بھی ایپانہیں ہوا کہ مادہ موجود نه ہو۔اور نہ آئندہ ابیا ہوگا کہ موجود نہ رہے۔ اِس طرح مادہ قدیم بھی رہااور واجب الوجود بھی نہ ہوا۔فلسفہ کی اصطلاح ميں ایسے قدیم کو'' قدیم ہالز مان'' کہتے ہیں۔'' (حکیم محمصطفیٰ بجنوریؓ جل الامنتا مات ١٣٢٧)

بہالفاظِ دیگرقدیم بہحساب زمانہ وہ ہےجس کی کوئی زمانی ابتدانہیں۔قدیم بہحساب ذات وہ ہےجس کی کوئی ابتدائہیں۔.... ''اور'' کا ئنات کی جو بیقع بیف کی جاتی ہے کہ وہ قدیم ہے،تو اُس سے مراد بیہوتی ہے کہ وہ زیانہ کے حباب سے قدیم ہوتی ہے، نہ کہ ذات کے حباب ہے۔' (الجمر: فلیفہ سائنس اور قر آن ص۸۴،۸۳) پھر اِس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ: کا نئات کاتعلق ذات ہاری تعالی کے ساتھ ایسا سے حبیبا کہ معلول کاتعلق علت کے ساتھ ،اس لیے وجود ہاری تعالی اور وجود مادہ کے درمیان زیانہ کوخل نہیں ،اگر مادہ کے وجود میں زیانہ کوخل ہوتا ،تو حادث ہونا ضروری ہو تا۔اور جب زمانہ کو دخل نہیں ہوگا،تو وہ ثی حادث نہیں کہلائے گی۔گر'' درایت العصمة'' میں حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ فرماتے ہیں کہ بدرلیل باطل ہے؛ کیوں کہ:''خدائے تعالیٰ سے ہرفتم کے حادث کے صدور کا تعلق (خواہ مادہ ہویاغیر مادہ)معلول کے ساتھ علت والاتونہیں؛ کیکن تعلق بطریق اختیار ضروری ہے جس کے ساتھ اُس وقت کی تخصیص بھی لازم ہے جس میں کہ وہ حادث صادر ہوا۔اور بہوال کہ تعین وقت کی ہی تخصیص کیوں ،اُس کے علاوہ =

### نظريه ديمقراطيس كامغالطه:

اورا گرکوئی شخص اجزائے مادہ کومع الصورت قدیم مانے اوراً س صورت کو صُدوِرِ مُتاً خُرہ [بعد کوطاری ہونے والی صورتوں] کے ساتھ بھی مجتمع مانے ،اس طرح سے کہوہ بہ شکل جچوٹے چھوٹے ذر وں کے تھاجن میں قسمت عقلیہ ووہمیہ [ذہنی طور پرتقسیم کیا جانا] ممکن ہے ؛ مگر قسمت فکّیہ [خارجی تقسیم] ممکن نہیں ،جبیبا دیمقر اطیس بھی السے اجزاء کا قائل ہواہے۔(۱)

= دوسرے وقت کی کیون نہیں؟ اس لیصح نہیں کدافقیار کی ماہیت میں سیخصیص داخل ہے۔

ر حکیم الامت: الشطر الثانی ، درایة العصمة ؛ تنقیدات علی الفلسفة المجدیدة من الرسالة الحمیدیة : ص ۷۹)
واجب الوجود کے باب میں: ''سیہ استدلال کی وہ خطا جوصفتِ قدرت پر وقوف کرنے اور صفتِ ارادہ کو
معراد بینے سے پیدا ہوئی اور اِسی خطانے بہت سارے انسانوں کوٹریب دیا ہے۔'' ( فلسفہ سائنس اور قرآن ص ۲۷)
مغربی عیسائی فلسفیوں میں اِس کا قائل تھا مس اکویٹاس ( Tra Aquinas Thomas ) ہے اور ہندوستان

مغربی عیسانی فلسفیوں ملیں اِس کا قائل تھا س الویٹائن(IFra Aquinas Thomas کا ۱۳۲۵ میلا) میں اِس کے قائل آر ریسا جی تحریک کے ہانی پیڈت دیا نند سرسوتی اور اُس کے تبعین ہیں۔

ید ایک نظریہ ہے جو' مشروط تخلیق' کا نظریہ کہلاتا ہے جس کا تجزیہ کرتے ہوئے مفکر قاضی قیصرالاسلام کلھتے ہیں:۔اِس' نظرید کے مطابق خدانے عالم کومقدم مادہ سے پیدا کیا ہے۔ مادہ ہولی کی صورت میں قبل سے موجود وقعاجس سے خدانے کا کنات کو تشکیل دیا۔' پھر اِس کا تجزیہ کرتے ہیں کہ' ایسے نظریہ کی روسے خدا ایک قادرِ مطلق خدانہیں رہ جاتا اور ہمیں ھویت کی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے' (قاضی قیصرالاسلام: فلفے کے بنیا دی مسائل ص۲۲۲)

مید دهنویت'' کیا چیز ہے؟ اِس کی وضاحت بھی ضروری ہے: دهنویت وہ نظریہ ہے کہ جو مبداء کا نئات کی حیثیت ہے کسی ایک کے بجائے دواصلوں سے دنیا کی تخلیق کی توجیہ کرتا ہے۔' (ایسنا ص۱۴۴)

قاضی صاحب موصوف ایک طحد بارج ایپیوزا (۱۹۳۲–۱۸۹۷ء) کی تقید ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ بیہ نظر بیمنطقی طور پرنا قابلِ قبول ہے۔ کیول کہ:'' دوجواہر یا دوهقیقتِ مطلقہ پہلوبہ پہلوبہ یک وقت موجود نہیں کہ جاسکتے اور دوجوہروں کا تصور یا ہم متضاد اور متحالف ہے۔ گویا اِس طرح سے جوہر کی لا متناہیت کا تصور باطل قرار پاتا ہے اور بوہر کی حقیقی تعریف کا بطلان لازم آتا ہے۔''(ایشا ص۱۹۲۳) موصوف قاضی صاحب مزید کھتے ہیں:''چول کہ نظرید ہجویت میں ایک قسم کا منطقی تضاد موجود ہے، اِس کے اِس نظرید کیم کا منطقی تضاد موجود ہے، اِس کے اِس نظرید کیم کا منطقی تضاد موجود ہے، اِس کے اِس نظرید کیم کا منطقی تضاد موجود ہے، اِس کے اِس نظرید کیم کا منطقی تضاد موجود ہے، اِس کے اِس نظرید کیم کا منطقی تضاد موجود ہے، اِس

حضرت مصنف تحكيم الامت تھا نو کیؒ نے زیرنظر رسالہ میں اِس فلسفہ سے تعرض اِس لیے نہیں کیا کہ حضرت کا موضوع سائنس اورعلوم جدیدہ کی راہ ہے پیدا ہونے والے خلحانات کا إزالہ ہے۔"حدوث مادہ'' کی بحث میں اُسی استدلال ہے تعرض کیا ہے جس کے مخاطب اہل سائنس بن سکیں۔

(۱) اِس نظریہ کی روسے کا ئنات کی تغییر ایسے ذرات سے ہوئی ہے جن کی تقسیم نہیں ہوسکتی ۔ کا ئنات میں جو کچھ تغیر وتبدل نظر آتا ہے، وہ اِن ذرات کی کی بنیثی اورافتر اق واجماع کانام ہے۔ پنظریہ: دیمقراطیس (۲۰ Democritus ۳۷۰-۳۲۰ ق م ) کی طرف منسوب ہے،اس لیے مداجز ائے دیمقر اطیسی کہلاتے ہیں۔بعد میں یہی رائے اِماحیت پیندیونانی فلفی ایقور (Epiqure مین مین نے اختیار کی جدید فلاسفد اور ایل سائنس کے اِکتشافات کے ماخذ بہت کچھ انہی فلیفیوں کے نظریے ہیں۔ اِن اجزاء کی حقیقت ایک تمثیل کے پیراریمیں حکیم محم مصطفیٰ بجنوریؒ نے اِس طرح بیان کی ہے: "تقریب الیالفہم کے لیے اِس (دیمقر اطبیمی اجزاء یا اجزائے غیر منقسمہ ) کی مثال بیدی جاسکتی ہے کہ فرض کروکہ ہاجرہ کا ایک ڈیپر ہے ۔اُس کوکسی نے جارجھے کر کے ایک ایک حصہ کو ایک ایک رنگ ہے رنگ دیا۔ایک حصہ کو خوب گیرا زرد کر دیا اورایک حصه کوساه کر دیااورایک کوسفید، ایک کونیلا کر دیا۔اب دہ اُن کوملا کرفخنف ڈ حیبریاں بنا کر مختلف رنگ دکھا سکتا ہے۔اگر اِن جاروں کو ہراہر مقدار میں ملا تاہے اور فرض کرو کہ اِتنی دور سے دکھا تاہے کہ باجرے کے دانے دیکھ نہ ہڑیں، تو دیکھنے والوں کو ایک ایبارنگ نظم آئے گا جو جاروں سے الگ ہے۔اورا گرساہ اجزاء کو غالب رکھتا ہے، توابیا نظر آئے گا جو پذسبت پہلے کے مائل برسیاہی ہے علی بنرا جس رنگ کے اجزاء کوجس نسبت سے کم زیادہ کرےگا ،مرکب میں ویساہی رنگ نظر آنے لگےگا۔ دیکھنےوالے کی نظریجوں کہ اجزاء کولیخی ہاجرہ کے دانوں کو بوجہ دوری <u> ہے م</u>سو*ں نہیں کر*تی ،اِس وجہ سے ہرڈ ھیری کووہ بی کہتا ہے کہ اِس ڈھیر کا کل کا رنگ یہی ہے۔حالاں کہ واقع میں وہ رنگ موجودنہیں اور کسی جزومیں بھی وہ رنگ نہیں ، پیصرف نظر کی غلطی ہے۔

اِی طرح مجھی وہ اُس باجرہ کے سو(۱۰۰) دانوں ہے ایک ڈھیری بنادیتا ہے، تو ایک مجسم چیز نظر آتی ہے۔اور مجھی ہزار، دو ہزار، دس ہزار دانوں کی ڈھیری بنادیتا ہے، توحب تعداد- دانوں کے اوراُن کے تلے اوپر یابرابر رکھ دینے ے۔ مختلف شکل کی چزین نظر آنے لگتی ہیں۔ اِن تغیرات کو دیکھ کر رہ کہنا سچیج نہیں کہاصل چزیدل گئی۔ حقیقت یہ ہے کہ اصل چیز نہیں بدلی، یعنی باجرہ کے دانے وہی ہیں۔ ہر دانے کی وہی شکل اور وہی رنگ ہے جو پہلے سے تھا،صرف کی پیشی تعدا داور افتراق و إجمّاع ہوگیا ہے۔ اِس طرح مادہ کے ذرات ایک صورت خاص رکھتے ہیں، اُن میں کوئی تغیر وتبدل نہیں ہوتا اور دنیا میں جو کچھ تغیرات د تکھے جاتے ہیں، بدأن ذرات کے افتراق واجتماع اور کمی بیشی کا نتیجہ ہے۔.... خلاصه به كه ذرات ما ده میں تغیر نہیں اور جب تغیر نہیں ، تو حدوث کی کوئی دلیل نہ رہی ۔''

( حكيم محم مصطفيًا بجنوريٌ جل الانتبابات ص١٣٣،١٣٣)

مغالطه دیگر:

یا اُس[مادہ]کومع الصورت متصل واحد مان کراُس میں اجز ائے تحلیلیَّہ کا قائل ہو [اور اِس حیثیت سے اِن اجز اءکوقد میم کہے]۔(۱)

إزالهُ مغالطه:

تو، [دونوں صورتوں میں: عالم کے مادہ کو پہلے نظریہ کی روسے منتشر اجزاء مانیں یا دوسر نظریہ کی روسے منتشر اجزاء مانیں یا دوسر نظریہ کی روسے صورت کے ساتھ متصل، آجم پوچھتے ہیں کہ اگریہ ذرات یا اجزاء قدیم ہوں گے، تو اُس وقت متحرک تھے یا ساکن؟ اگر متحرک تھے، تو [لامحالہ ماننا پڑے گاکہ آ اُن کا سکون کہ آ حرکت اُن کی قدیم تھی۔ اور اگر ساکن تھے، تو [یقیناً ماننا پڑے گاکہ آ اُن کا سکون قدیم تھا۔ اور آ ہر دوصور توں میں ذیل کی خرابیاں گلے پڑتی ہیں: آ

ا-[اگر بیقد میم فررات ساکن تھے، تو اِس میں بیخرابی لازم آتی ہے کہ ] اِس وقت ہم لیعض اجسام کو متحرک دیکھتے ہیں جس کی حرکت سے وہ اجزاء بھی [جنہیں ساکن مانا گیا (۱) اِس نظر بیکا حاصل بیہ ہے کہ' مادہ کو مع الصورت متصل واحد مان لیاجاوے، لیعنی عالم کے اجزائے اولی ایک دفعہ کل کے کل ایک صورت خاص پرمع صفیت قدامت کے موجود ہوگئے۔ اُن میں ذرات اور چھوٹے چھوٹے اجزاء نہ تھے۔ پھر جو کھی عالم میں کا نئات موجود ہوتی ہیں، وہ سب اِن اجزائے اولی کے کلڑے ہو ہو کر متفرق ترکیبوں سے ل کر بینے ہیں آبان کھڑوں کو اجزائے تحلیلہ کہتے ہیں آب

اِس مذہب میں اور پہلے مذہب[اجزائے دیمقراطیسیہ کے نظریہ: ف] میں بیفرق ہے کہ پہلے مذہب کی رو سے عالم کا مادہ مجتمع چیز مذھا؛ مل کہ نہایت بار یک اجزاء تھے، اُن کے ملنے سے دنیا کی چیز میں بنیں۔ بنیاد دونوں مذہبوں کی ایک ہی ہے، دومید کہ مادہ پوقتِ قدامت مع صورت کے موجود تھا۔ دیمقراطیس کے قول پر وہ صورت ذرات کے ساتھ قائم تھی۔ اور دوسر نے قول پر وہ صورت اُس مجتمع چیز کے ساتھ قائم تھی جواصل ہے عالم کی۔ اِن دونوں تقریروں سے قدامتِ مادہ کے قائل فلسفیوں کے نزد یک مادہ کو تغیر سے نجات مل گئی اور تغیر ہی پر صدوث کی بنیاد ہے؛ البذامادہ کے قدیم ہونے کی گئی اُنٹ نکل آئی۔ جواب دونوں کا ایک ہے جے حضرت مصنف نے آگے ذکر کیا ہے۔ تھاءمتحرک ہیں،جس سےسکون زائل ہوگیا۔اور

۲- [اگرفرض کرلیں کہ بیقدیم ذرات متحرک تھے، تواس میں بیٹرانی لازم آتی ہے کہ: ]بعض اجسام کوہم ساکن دیکھتے ہیں جس کےسکون سے وہ اجزاء بھی ساکن ہیں [جس سے اُن اجزاء کی حرکت زائل ہوگئی جنہیں متحرک مانا گیا تھا <sub>۱</sub>۔(۱)

بہرحال حرکت وسکون دونوں کے زوال کا مشاہدہ کررہے ہیں۔اور [بدبات مسلم ہے کہ ] قدیم کا زائل ہونا محال ہے ۔ پس اِن اجزاء کی حرکت پاسکون کا قدیم ہونا محال ہوا۔اوراجزاء اِن دوسے خالی نہیں ہوسکتے [یا تؤمتحرک ہوں گے یا ساکن]۔ پس ثابت ہوگیا کہخودوہ اجزاء [یاذرات] بھی قدیم نہیں ہیں۔

#### غيرموجود مين خداتعالي كاتصرف:

اوراگر مادہ کے حدوث [ حادث ہونے ] برحق تعالیٰ کا تصرف فی العدم [غیرموجود شی پڑمل درآ مد] سمجھ میں نہیں آتا ،تو اول تومحض استبعاد وقیاس الغائب علی الشاہد ہے [سمجھ میں آنے نہ آنے کا تعلق محسوسات ومشاہدات سے ہوتا ہے، اُس پر غائب اور غیر محسوس باتوں کو قیاس نہیں کیا جاسکتا ]۔اور پھر إجہال تک مجھ میں نہ آنے کی بات ہے، تو اور بھی بہت ی باتیں مجھ میں نہیں آتیں۔چنال چہ ] یہی کب سمجھ میں آتا ہے کہ ایک متغیر چیز

(۱)''حرکت جزئہ تو یقیغاً زائل ہوگئی بوجہ غیر قار ہونے کے ہے جسم دائم الحرکۃ کے آ حاد کی حرکت کے نتیجہ میں لینی اُن کے فساد دکون - تخ بی تحول ، تعمیری تحول - کے نتیجہ میں اِستحالہ ہوتار ہتا ہے جو اِن اجزاء کی جزئی حرکت ہے؛ لبذا جب بھی ''نساد''ہوگا،إن اجزاء كى حركت جزئيدائل ہوجائے گى، چر'' كون' - تعميرىعمل- ہونے سے نئ حركت بيدا ہوگى اور استحالہ کے سہارے کیفی حرکت ظاہر ہوگی؛ بالفاظ دیگرحالت وجود حرکت میں ہروم ایک وجود زائل ہوتا ہے اور ایک نیا وجود لاحق ہوتا ہے۔ دیکھیے :تجدد امثال وجود'' تقریر دل پذیر'' ص ۳۳۵،۳۳۰ نب <sub>۲...</sub> پس اُس *کے عدم* سے [ يعنى جسم دائم الحركة كى حركت جزئيه كے زوال ہے: ف] قدم باطل ہو گیا۔ '' (حل الانتہابات ص١٣٥،١٣٨) [ماده] قديم هو\_پيسمجه مين نه آنا [تصرف باري وقدامت ماده ] دونول مين مشترك موا، اس لیے یہ [سمجھ میں نہآنے کی بات] بھی قابلِ احتجاج نہیں۔[اور مذکورہ دلیل کی روسے ماده كاحادث بهونامعلوم مهو چكا\_ ]غرض قِدَم [ماده] بلاغبار باطل ومحال رہا\_() قديم مونا، نه مونا، دونو المكن مان لين كي صورت مين:

اوراگر ہم اِن سب دلائل سے قطع نظر کر کے آ'ما دہ' کے لیے یا قدم کومحال نہ بھی كهيس؛ مُكر وجو دِ قدم كي بھي كوئي دليل نہيں۔ تو قدم وعدم قدم دونوں على سبيل التساوي مساوی طور پر محتمل رہیں گے۔(۲) پس اِس صورت میں عقلاً دونوں شقوں کا قائل ہونا ممکن رہے گا؛کین ایسے امور میں جو محتمل الطرفین ہوں [ جن میں دونوں جانبوں میں سے ہر جانب کے درست ہونے کا احمال ہو ]،اگر مخبر صادق ایک شق متعین فرمادے،تو اُس کا قائل مونا واجب موجاتا ہے۔ (٣) اور يهان حدوث كي شق كو متعين فرماديا ہے: قال تعالى

(۱) اگر پہ فرض محال مان لیں کہ مادہ کے حادث ہونے بر کوئی دلیل نہیں،تو مادہ کے قدیم ہونے بر بھی تو کوئی صحح دلیل نہیں۔اور مادہ کوحادث ماننے میں جو کیچھلجان ہےاُس کو اِستبعاد سے زیادہ نامنہیں دیا جاسکتا ( کہ عدم سےموجود ہوجانا سجو میں نہیں آتا ) ۔ سواستعاداہل عقل کے نز دیک کوئی قابل توجہ ہائے نہیں ۔ ہزاروں سنتبعدات موجود ہیں۔اورہم ابھی واضح کر بھیے ہیں کہ ہادہ کے قدیم مان لینے کی صورت میں بھی تو استیعاد ہے پیچھانہیں چھوٹنا۔ جب اِستیعاد دونوں جانب موجود،اور مادہ کے قدیم نہ ہونے پر دلیل قائم،تو مادہ کا قدیم ہونا باطل ہی تھیرے گا۔

(۲) دلیل دونوں جگہ نہ دارد،اس لیے مادہ کے باب میں قدیم ہونے اور حادث ہونے دونوں کا اِخمال رہے گا۔اب یباں اصول موضوعہ نمبر۲ کو ہاد سیجے! کہ جوام عقلاً ممکن ہواور دلیل نفلی صیحے اُس کے ہونے کو بتلا تی ہو،اُس کا قائل ہونا ضروری ہے۔

(٣) اصول موضوعه نمبر۲ کی روسے زیر بحث صورت میں جب دلیل نقلی نے مادہ کے حدوث کی ثق کومتعین کر دیاہے، تو مادہ کےجادث ہونے کا قائل ہوناضر دری ہوگا۔ بدیع السموات (۱) وقال رسول الله صلی الله علیه وسلم: کان الله ولم یکن معه شیء (۲) پی نفتی [دلیل کے ]طور پر بھی اِس [ماده کے حادث ہونے ] کا قائل ہونا واجب ہوگا۔ یہ پہلی غلطی کا بیان تھا اور وہ دوسری غلطی آ گے آتی ہے۔

(۱) چناں چداس باب ملس ایات قرآنی خَالِق کُلِّ شیَّ اور"بَدِیمُ السَّمُوٰتِ والْاَرْضِ سوجود ہے۔' خالق کے معنی میں مادہ میں صورت بنانے والا اور مُبْدِع، مادہ کا پیدا کرنے والا جن تعالیٰ کی ووصفتیں میں۔' ( ملفوظات علیم الامت جلد ۱۸م، ص ۲۰۰۰) ویکھیے: البقرق: ۱۷ ادالانعام: ۱۰ ار ( الله تعالیٰ ' موجد میں آسانوں اور زمینوں کے۔'

( عليم الامت: بيان القرآن جلداص ١١٦، ١١٦)

بدالفاظ دیگر: ' فطل کے معنی افت میں مادہ میں صورت پیدا کرنا۔ اوراً س کے مقابل ہے إبداع لیعنی خود مادہ کو پیدا کرنا، جس کا ذکر اِس آیت میں ہے: ' آبیدیئے السَّموٰتِ والاَرُضِ ' چنال چہ اِس کے متصل بی ' وَ إِذَا قَصْسَی اَمْرُا فَاتُ مَنُ اَلَٰهُ مَنْ مَیْرُکُونُ ' اِس پردالات کررہاہے، ( کہ ) اِس میں مادہ کا تو سط نیس ۔ اوراللہ تعالی تو مادہ کے بھی خالق ہیں اورصورت و ہیست کے بھی۔ باقی مادہ میں صورت بنانا، بیا کی درجہ میں بندہ سے بھی ممکن ہے؛ چنال چہ رات دن ایجادات میں بہی ہوتا ہے کہ: مادہ کے اندری نی صورتیں پیدا کی جاتی ہیں؛ مگر مادہ کا خالق سوائے حق تعالی کے کوئی نہیں۔ اِس واسطے قرآن میں فَتَبَارَكَ اللهُ آخسَدُ الْحَالِقِينُ 'فرمایا ہے۔ آخسَدُ المُبَدِعین نہیں فرمایا، کیوں کہ میں۔ اِس واسطے قرآن میں فَتَبَارَكَ اللهُ آخسَدُ الْحَالِقِینَ ' فرمایا ہے۔ آخسَدُ المُبَدِعین نہیں فرمایا، کیوں کہ میرے بجواللہ تعالی کے کوئی میں۔ ' (اشرف النفاسی جلدا ص ۱ سے ۱ سے ۱

# [۲]انتباهِ دوم متعلق تعمیم قدرتِ حق

[ Regarding the Omnipotence of God]

[تمهید بلم وارادہ کے بعدخدا کی صفات میںسب سے مقدم کمال فقدرت کا مسلہ ہے۔ مادہ کے افعال وخواص جن کا نام قوانین فطرت ہے، اِن کا موجودہ تصور خدا کی صفت قدرت کے لیے حاجب[ رُکاوٹ] ہے۔ کیوں کہ سمجھا یہ جاتا ہے کہ خلاف فطرت کوئی امروا قع ہونا محال ہے۔ پھر اِس عقیدہ کومضبوط کرنے کے لیے عقل اور نقل دونوں کا سہارالیا جاتا ہےاور مغالطہ آمیز دلائل کے ذریعیہ اِ نکار مجزات کی راہ ہموار کی جاتی ہے۔ اِس انتباہ میں اِسی مغالطہ کو دور کیا گیا ہے۔'' قوانین فطرت یا اسباب طبعیہ کی نسبت بیخلاصة وہی بحث ہے جو قانون تعلیل (علت ومعلول causation) کے سلسلہ میں تفصیل کے ساتھ جدید فلسفہ میں ہیوم (۱۱۷۱ تا ۲ ۱۷۷) نے کی ہے۔اور پھر اُس کے اتباع میں منطقِ استقرا inductive reasoning کے مشہور معلم جدید اسٹورٹ مل (۱۸۰۷–۱۸۷۳) وغیرہ نے کی ہےاور جوفلسفہ ہی میں نہیں سائنس میں بھی مسلم ہے۔قوانین فطرت کی اسی استقرائی حقیقت کی بنایرخود ہیوم ہی کواقرار کرنا پڑا ہے کہ سی معجزہ کا انکار محض اُس کے خلاف فطرت ہونے کی بنایر نہیں کیا جاسکتا۔ یہی نهیں بل کہاگر .....معجزہ کی نفس شہادت قابل اطمینان اور قوی تر موجود ہوتو اُس خرق عادت کو قبول ہی کرنا پڑے گا۔' اورا گرشہادت قابل اطمینان موجود نہ ہو،تو سند کی ہے اطمینانی کی وجہ سے گمان اور شک پیدا ہوگا، نہ کہ خرق عادت ہونے کی وجہ سے ف

#### عموم قدرت كي في

متن: پہلی مٰدکور غلطی ہے جو مادہ کے قدیم ہونے کے متعلق تھی آ کا حاصل خدا تعالیٰ کی ا بکے مخصوص صفت کا دوسرے کے لیے إثبات [ثابت کرنا] تھا۔ اور اِس دوسری غلطی کا حاصل خدائے تعالی کی ایک صفت کمال کوخدائے تعالی سے فی [ اِ نکار ] کردیناہے۔اوروہ صفت کمال،عموم قدرت [خدا تعالی کا ہرثی پر قادر ہونا ] ہے؛ کیوں کہ اِس زمانے کے نو تعلیم یافتوں کی زبان اورقلم پریہ جملہ جاری دیکھا جا تاہے کہ خلاف فطرت کوئی امر واقع نہیں ہوسکتا۔اور اِس کی دوتقر ریب کی جاتی ہیں بھی عقلی رنگ میں اور بھی نفتی پیرا ہے میں ۔

#### خلاف فطرت محال ہونے کے دلائل

ا بحقلی دلیل:

عقلی رنگ یہ ہے کہ مثلاً ہم و کیھتے ہیں کہآگ ہمیشہ جلاتی ہے جمھی اِس کے خلاف نہیں دیکھا۔ہم ویکھتے ہیں کہ بچہ ماں باب سے پیداہوتاہے، بھی اس کے خلاف نہیں د یکھا۔ [لہذا مشاہدہ، تجربہ اور عادت کی موافقت ہی قانونِ فطرت ہے] پس [ فطرت کے آپس قاعدہ کےخلاف جوہوگا،وہ محال ہے۔

#### إنكارمعجزات:

اور إسى بناء يرمجزات سے-كەخوارق عادت [اورخلاف قانون فطرت] بين-ا نکار کردیا \_بعض [معجزول] سے تو صریحاً [صاف طور پر] که اُس حکایت ہی کی تکذیب [ وتر دید ] کردی۔اور جہاں واقعہ کی تکذیب- بوجیہ منصوص قطعی ہونے کے [ اُس واقعہ کے قر آن وحدیث میں صراحت کے ساتھ مذکور ہونے کی وجہ سے ]۔ نہ ہوسکی، وہاں دریر دہ

ا تکارکیا کہ تاویل باطل سے کام لیا۔ اور جب معجزات کے ساتھ بیہ معاملہ کیا، تو کرامات اولیاء تو کسی شار میں نہیں۔اور مبیٰ[اصلی دار و مدار ] اِس تمام کا وہی اعتقادِ استحالہ خلا ف فطرت ہے <sub>[</sub> کہخلافِ قانونِ فطرت ہونا محال ہے]۔ دليل كاتجزيه:

صاحبو! ظاہر ہے کہ بیاستحالہ [محال ہونے کی بات ] ایک دعویٰ ہے ، دعویٰ کے لیے دلیل کی حاجت ہے۔[اور''عادت کے خلاف ہوتے دیکھانہیں''، بہ ہات دلیل بننے کی صلاحیت نہیں رکھتی ، کیوں کہ عصض بیامردلیل ہونے کے قابل نہیں کہ ہم نے جھی ایسا نہیں دیکھا۔اس لیے کہ اِس کا حاصل استفراء ہے۔(۱)

### إستقراء[Inductive Method] كى حقيقت اورأس كاحكم:

اور استقراء میں چند جزئیات[propositions] کا مشاہرہ ہوتا ہے، اِن سے دوسري جزئيات براستدلال كرناقطعي نهيس موسكتا؛ البية مرحية ظن إظني دليل probability کے درجہ ] میں دوسری جزئیات کے لیے بھی اُس حکم کوثابت کہد سکتے ہیں ؛ کیکن بیطن وہاں ججت ہوگا جہاں اُس سے اقو کی [ زیادہ قوی <sub>]</sub> دلیل اُس کی معارض نہ ہو۔اوروہاں بھی محض دوام [بيشكي] كاحكم بدرجه ُ طن مين موگا- دوام سے ضرورت يعنى سلب إمكان عن الجانب المخالف [ایباضروری ہوکہ جس کےخلاف ممکن ہی نہ ہو] ثابت نہیں ہوسکتا (۲) نفی امکان

(۱) استقراء کے معنیٰ ہیں جائزہ لیہا، تلاش وجبتجو کرنا۔اکثر جزئیات کا جائزہ لے کرحکم لگانا۔ (۲) یعنی جانب مخالف کے ام کان کی نفی مائی جائے ۔''ضرورت'' سے مرادمنطق کی اِصطلاح'''ضروری' 'لیعنی قضیضرور بیہ مطلقہ ہے جس کا مطلب بیہ ہے کہ صفت کا موصوف سے جدا ہونا محال ہو۔ اِس کے مقابل اصطلاح قضیہ دائمہ مطلقہ ہے جس میں مخالف جانب كاإمكان موجود ہوتا ہے۔ اِسی ''قضید ائمہ'' كومصنف على الرحمہ نے'' دوام'' کے محاورہ سے تعبیر کیا ہے۔

کے لیے ایعنی''ضروری ہونا''، ثابت کرنے اور خالف جانب کا محال ہونا ظاہر کرنے کے لیے استقل دلیل درکار ہے۔ اور جہاں اقویٰ [زیادہ قوی ادلیل معارض ہو، وہاں [اِستقراء سے ثابت ہونے والے] اُس طن کا اُتنا بھی اثر نہ رہے گا؛ بل کہ [ دوام کا حکم بھی معطل ومنسوخ ہوکر ] أس اقوى يرغمل ہوگا۔ پس جب نفى إمكان [ خلاف فطرت ممكن ہونے کے رد<sub>]</sub> کی کوئی دلیل نہیں اور [استقراء سے موافقت فطرت کا ''ضروری'' جونا ثابت نہیں، دوسری طرف یا دلیل اقوی [ زیادہ قوی دلیل مثلًا مخبرصادق کی خبر یا بعض جزئیات [ دواقعات ] کے لیے اس حکم [ فطرت ] کے خلاف ِ حکم ثابت ہونے پر قائم ہے، پھر کیا دجہ کہ اُس اقوی کو جحت نہ مجھا جائے۔ یا اُس میں تاویل بعید کا اِرتکاب کیا جاوے؟ [اِس موقع پر تواقوی کو ججت سمجھنا اور تاویل سے بچنا واجب ہے ] کیوں کہ تاویل میں صَرفُ عَن الظاہر ہوتا ہے [الفاظ کے ظاہری معنی کے خلاف مرادلیا جاتا ہے]، اس لیے بلاضرورت إس[تاويل] كاإرتكاب نهيس كياجاتا - اوريهال ضرورت بينهين ، پهركيون تاویل کی حاویے؟ درنہ بوں ہبلاضرورت الفاظ کے ظاہری معنی کے خلاف مراد لینے کا اور تاویل کرنے کا دروازہ کھولا جائے، ] تو ہر چیز میں ایسے اختالات پیدا کر کے کسی عبارت، كسى شهادت كوجحت نہيں كہا جاسكتا۔

۲ نفتی دلیل:

دوسرا پیرابیہ اِس دعوے کی دلیل کانقل ہے۔وہ بیا کمتن تعالیٰ نے فرمایا: ﴿وَ لَسِنُ تَجدَ لسُنَّة الله تَبُديُلا ﴾ (١)

(۱) ترجمہ:''اورآپ خدا کے دستور میں ( کسی مخص کی طرف ہے )ردوبدل نہ یاویں گے ( کہ خدا تو کوئی بات جاری کرنا عاب اوركوئي أس كوروك سكير يس سنة الله النه عين احمال قبل الوقوع كا وفعير فرما ديل كرطريقة كالجرامون س

تجزيداور نتيجه:

صاحبوا[یه دلیل توضیح ہے؛ کین]اس دلیل صیح سے [خلاف فطرت کے محال ہونے پر] استدلال کا صیح ہونا موقوف ہے دوامر پر۔ایک بید که [یسلیم کرلیا جائے که]
سنت سے مراد ہرسنت ہے۔دوسرے بید کہ تبدیل کے فاعل میں عموم ہے، خدااور غیر خدا
دونوں کوشامل ہے۔حالاں کہ دونوں دعووں پر کوئی دلیل نہیں۔ [ کیوں کہ نہ صرف] ممکن؛
بل کہ واقع بھی ہے کہ سنت سے مراد بقریعۂ سیاق وسباق [ آیت کے سیاق وسباق کے لحاظ
سے اِخاص خاص امور ہیں جوائن [ تمام] آیات میں مذکور ہیں [ جہاں یہ یا اِس کے ہم معنی
الفاظ استعال ہوئے ہیں آجن کا حاصل حق کا غلبہ ہے باطل پر ،خواہ بالبر ہان [ دلائل و

اور اگر اِس ['سنت'] میں عموم لیا جاوے، تو تبدیل کا فاعل غیر اللہ ہے۔ لیعنی خدائے تعالیٰ کے معمول کوکوئی دوسرا شخص نہیں بدل سکتا۔ جیسے دنیا میں بعض احکام شاہی میں کسی جماعت کی شورش وغیرہ بعض اوقات سنگِ راہ ہوجاتی ہے۔ مقصود اِس سے توثیق [تاکیداور پختگی] ہوگی وعدہ دوعیدگی۔(۱)

= پہلے و فی سبقر راہ ہونا چاہے، تونہیں ہوسکتا: ف] اور لن تَسَجِدَ میں احتمال بعد الوقوع کا دفیہ فرما دیا کہ جب وہ واقع کرنے گئے، تو کوئی ہٹانہیں سکتا۔)'(افقۃ ۲۳۰۔ بیان القرآن: جلد ۹ س ۲۲، احزاب، آیت: ۲۲، جلد ۱۱ س ۳۵)

(۱) یعن '' حق کے غلبہ کا وعدہ اور باطل کے لیے ضران ونا کائی کی وعید کے متعلق وَلَنُ تَبِجِدَ لِسُنَةِ اللّٰهِ تَبُدِیُلا میں تو ثَقِق وَتا کید کردی گئی ہے کہ خدائے تعالی کے اِس وعدہ اور وعید کوکوئی تبدیل نہیں کرسکتا۔ اور اگر تبدیل کا فاعل الله تعالیٰ بی کو مان لیا جاوے، قو اُس صورت میں اِس کا حاصل بیہ ہوگا: ۱ – اِنَّ اللّٰه لَا یُدُخِلِفُ الْمِیْعَادَ بیسے قیامت کے آئے کا الله تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے اور بلا شہر الله تعالیٰ خلاف کرتے نہیں وعدہ کو، اس لیے قیامت کا آنا ضروری ہے۔'' الله تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے اور بلا شہر الله تعالیٰ خلاف کرتے نہیں وعدہ کو، اس لیے قیامت کا آنا ضروری ہے۔'' (بس، الله کا کر عربی الله کا وعدہ اور وعید کی۔

# دلیل عقلی اور نقلی سے مرکب:

اورا یک تیسری تقریر اِس مدعا کی اور بھی سنی گئی ہے جومر کب ہے عقلی فقی [دلیلوں] سے۔ وہ یہ کہ:عادت اللہ ایک وعدہُ فعلی ہے اور وعدہ میں تبدیل بالنص [یعنی قرآنی صراحت کی روسے مال ہے۔ پہلا مقدمہ[premise:عادت اللہ کاوعدہُ فعلی ہونا] عقلی ہے۔دوسرا [مقدمہ-premise-کہ' وعدے میں تبدیلی محال ہے' منقلی۔

#### ازالهُ مغالطه:

سو، دوسرامقدمہ [ وعدہ میں تبدیلی کا محال ہونا ] تو [ بے شک وشبہہ اور ] بلااستثنا صحیح ہے؛ کیکن پہلامقدمہ [ عادت اللّٰد کا وعد ہُ فعلی ہونا ]مسلم نہیں ۔(۱)

(۱) بتجدد پیندوں نے عادۃ اللہ کو عدہ ُ فعلی ('ورک آف گاڈ') نام رکھا ہے۔اور قر آنی اقوال کو وعدہ قولی ('ورڈ آف گاڈ') قرار دیا۔سرسیدا جمد خال کھتے ہیں: ''ہمارایقین ہے کہ قر آن مجید هیقتِ امور کے مطابق ہے، کیوں کہ وہ ورڈ آف گاڈ کے اور بالکل ورک آف گاڈ اور ورڈ آف گاڈ کے اور بالکل ورک آف گاڈ اور ورڈ آف گاڈ کم محتی غلط سمجھے ہوں' 'اگر مختلف ہوسکتا ہے، تو ''ورک آف کم گاڈ (سائنس کی ذکر کر دہ تحقیق ہے حاصل شدہ قانونِ فطرت: ف) تو موجود ہے جس سے اٹکار نہیں ہوسکتا، اس لیے ورڈ آف گاڈ آف گاڈ (سائنس کی ذکر کر دہ تحقیق سے حاصل شدہ قانونِ فطرت: ف) تو موجود ہے جس سے اٹکار نہیں ہوسکتا، اس لیے ورڈ آف گاڈ جس کو کہا جا تا ہے اُس کا جموعاً ہونا لازم آتا ہے۔'' (ظفر حسن: سرسیدا ورحالی کا نظریہ فطرت ص ۲۸۵،۲۸۲۲۲۳) کا درخطرت کے اِن جسہ جستہ فقروں کے ملاحظہ کرلینے کے بعداً ان کا بہتھ رہ پڑھیے :

''جہاں تک ورک آف گارڈ اورورڈ آف گارڈ کا تعلق ہے، ہم مغربی فلسفہ پر بحث کرتے ہوئے بتا بھے ہیں،

کہ پہتصور کب اور کیوں پیدا ہوا اور اس میں کیا کمزور یاں تھیں؟ بس اتن ی بات ہم یا دولا ئیں گے کہ ورڈ آف گاڈ میں تو

خدا اپنے آپ چنداصول انسان کی ہدایت کے لیے بتا تا ہے۔ لیکن ورک آف گاڈ ، لین طبعی کا نکات خود نہیں ہوتی؛ بل کہ

انسان اپنی بساط کے مطابق اس کے وائل دریافت کرتا ہے۔ پھر انسان کے دریافت کیے ہوئے اصول نہ تو کا نکات کے

تمام عوائل کا اعاطہ کر سکتے ہیں اور نہ قطعی ہوتے ہیں جیسے کہ سائنس کے اصول روز بدلتے ہیں۔ اور خود مرسید کو بھی اس کا

احساس تھا۔ (الی صورت میں ف ) ورڈ آف گاڈ اور ورک آف گاڈ میں مطابقت ڈھونڈ نے کے معنی تویہ ہوئے کہ کام

الہی کو عقل انسان کی تالع کر دیا جائے۔۔۔۔۔۔'' (ایف آف ہونے سے ۲۸۵۰۲۸)

[ يہاں دومثاليں ذكر كى جاتى ہيں جن سے معلوم ہوگا كہ عادت كووعدہ كہنا درست نہيں \_ ]

### مثال!

موسم بارش میں بارش ہوتے ہوئے جب بھی اول بار إمساك باراں ہوا ہوگا [بارش رُکی ہوگی] جب تک کہ اُس [بارش کے رُکنے ] کی عادت بھی نتھی ؛ کیوں کہ عالم کا حادث ہونا[ كىثى عدم سے وجود میں آیا كرتى ہے ] يہلے ثابت ہو چكا ہے، تواگر وہ عادت [بارش کا ہوتے رہنا] وعدہ تھاءتو اُس وعدہ میں خلاف کیسے ہوگیا؟(۱)

#### مثال:

تنوعات [مخلوقات کی انواع – species ] سب حادث ہیں۔ جب مادہ میں اول نوع پیدا ہوئی ہےاور مدت تک اُسی نوع کے افراد پیدا ہوتے رہے، تو یہی عادت ہوگئ تھی۔ چردوسری نوع کے افراد کیوں پیدا ہونے لگے؟ [بیدوسری نوع کے افراد کا پیدا ہونا] خواہ بطور إرتقاء [ ہو ] جبیبا کہ اہل سائنس قائل ہیں۔ یا بہطورنشو، جبیبا کہ اہل حق کی تحقیق ہے۔

اگر کہاجاوے کہ بیہ عادت کے خلاف اس لیے نہیں تھا کہ اصل عادت اسباب طبعیہ برآ ٹارکامرتب کرنا تھااور بیسب اِس عادت میں داخل ہے۔

(۱) حدوث یاده کی بحث میں تالیا گیا ہے کہ صورت شخصیہ کامتغیر ہونا اور حادث ہونا مشاہدہ سے ثابت ہے ۔صورت شخصیہ کے حادث ہونے بعنی عدم سے وجود میں آنے سے صورت نوعیہ حادث ہوگی ،صورت نوعیہ کے حادث ہونے سے صورت جسمہ حادث ہو گی،صورت جسمہ کے حادث ہونے سے مادہ حادث ہوگا۔اس طرح اشائے کا نات کے حادث ہونے سے عالم بھی حادث ہوا۔ جس سےمعلوم ہوا کہ بھی نئہ بھی تو عالم عدم سے وجود میں آیا ہوگا، طبعی اسباب پیدا ہوئے ہوں گے ادر طبعی اسباب کے تحت بارش کی شروعات ہوئی ہوگی ، پھر ہوتے رہنے کی عادت ہونے کے بعد موقو ف ہوگئی ہوگی: البنداا گرعادت وعدہ تھااور بیسلم کہ دعدہ کےخلاف نہیں ہوسکتا، تو یہاں اُس کےخلاف کیسے ہوگیا؟

# اصل عادت اورفطرت کی تحقیق:

توہم کہیں گے کہ چوں کہ اسباب طبعیّہ خود تصرف قدرت وتعلق ارادہ کے محتاج
ہیں، اس لیے اِس اصل کی بھی ایک اصل دوسری نکلے گی۔ یعنی [خدائے تعالیٰ کا اپنی]
قدرت وارادہ سے تصرف [وتبدیلی] کرنا۔ پس اصل عادت اِس کو کہیں گے آ کہ خدائے
تعالیٰ نے اپنی قدرت اور ارادہ سے اسباب طبعیہ میں تصرف فرمایا یا اُسے معطل کر دیا ]۔ سو
یہ خلاف سِسائنس واقع ہونے میں بھی محفوظ ہے۔ اِس اعتبار سے خلاف عادت بھی موافق
عادت کے ہوگیا۔ بہ اعتبار صورت کے خلاف عادت کہنا صحیح ہے اور بہ اعتبار حقیقت کے
اخدا تعالیٰ کے اپنی قدرت وارادہ سے تصرف کے اعتبار سے آ موافق عادت کہنا درست
آخدا تعالیٰ کے اپنی قدرت وارادہ سے تصرف کے اعتبار سے آ موافق عادت کہنا درست ہے۔ پس واقعات کے اثکاریا تحریف کی کون ضرورت ہوئی؟

# [٣]انتاوسوم

# متعلق نبوَّت [Regarding Prophethood]

[تمہید:علوم جدیدہ کے اثر سے نبوت کے متعلق سے سمجھ لیا جاتا ہے کہ بعض ریفارم وں میں: فطرۃ اپنی قوم کی بھبودی وہمدردی کا جوش ہوتا ہے، اسی جوش کے سبب اُس پراُسی کے تخیلات غالب رہتے ہیں جس سے بعضے مضامین اُس کا مخیلہ مہیا کر لیتا ہے۔ اِسی غلبہ سے کوئی آ واز بھی سنائی دیے لگتی ہے اور بعض اوقات کوئی صورت بھی نظر آ جاتی ہے اور وہ صورت بات کرتی ہوئی بھی معلوم ہوتی ہے، جب کہ خارج میں نہ آ جاتی ہے اور وہ صورت بات کرتی ہوئی بھی معلوم ہوتی ہے، جب کہ خارج میں نہ آ واز ، نہ کلام ، نہ وی ، نہ فرشتہ ، کچھ بھی نہیں ہوتا۔

درحقیقت خلافِ فطرت محال ہونے کے اعتقاد کی وجہ سے وہی کی حقیقت میں ، مجزات کی حقیقت میں ، مجزات کی حقیقت میں غلطی کی گئی۔ مجزات کودلیلِ نبوت سلیم کرنے سے گریز کیا گیا۔ إن تین بنیا دی غلطیوں کے علاوہ چوشی غلطی: احکام نبوت کو امور معاد کے متعلق سمجھنا اور معاشی امور میں خودکو آزاد خیال کرنا۔ پانچویں غلطی: زمانہ کے بدلنے کے ساتھ شریعت کے احکام میں تبدیلی کا قائل ہونا۔ چھٹی غلطی: احکام شریعت کی علت وغایت اپنی رائے سے تراشنا۔ اور اس غلطی کا توسیعہ مخالفین مذہب کے مقابلہ میں فری وجزئی احکام کی علتیں اور اسراریا اپنے نزدیک اُن کا فلسفہ بیان کرنے کو ہڑی کلامی ودین خدمت خیال کرنا۔ ساتویں غلطی: منکر نبوت کی نجات کا قائل ہونا ہے۔ ف

متن: إس ماده ٦ لعني نبوت كي بحث ] ميں چندغلطياں واقع ہور ہي ہيں: غلطی ا – وحی کی حقیقت میں :

اول وحی کی حقیقت میں؛ جس کا حاصل بعض مرعیانِ اجتہاد نے بیربیان کیا ہے کہ بعض [لوگوں] میں فطرة اپنی قوم کی بہودی و مدردی کا جوش ہوتا ہے۔اور اِس جوش کے سبباُس پراُسی کے تخیلات غالب رہتے ہیں۔اِس غلبہ تخیلات سے بعضے مضامین کواُس کا مخیله مهیا کرلیتا ہے اور بعض اوقات اِسی غلبہ سے کوئی آواز بھی مسموع ہوتی [سنائی دیتی ] ہے اور بعض اوقات اسی غلبہ ہے کوئی صورت بھی نظر آ جاتی ہے اور وہ صورت بات کرتی ہوئی بھی معلوم ہوتی ہے۔اور خارج میں اُس آ وازیا اُس صورت یا اُس کلام کا کوئی وجود نہیں ہوتا،سب موجودات خیالیہ ہیں فقط۔

کیکن نبوت کی بہ حقیقت 7 کہ مضامین ، آ واز ،صورت اور فرشتہ کے ساتھ گفتگو ،سب موجودات خياليه ہوں اور إنهي خيالي إلتياسات Obsession كونبوت كامضمون سمجھا جائے ابالکل نصوص صریح صححہ: [قرآن وحدیث کی صراحت] کے خلاف ہے۔(۱)

(۱) بیسوس صدی کی ابتدا میں بعض مسلمان مفکروں نے صاف طور پریں کھھا کہ:'' قوت پمتح یا یہ کوجوصور تین نظر آتی ہیں جھی وہ اُن میں تصرف کر کے مخلید کے حوالے کرتی ہے۔ اِس صورت میں انسان عجیب وغریب خدائی صورتیں اور آوازیں مشاہدہ کرتا اور سنتا ہے۔اور یہ آ وازیں بالکل محسوسات کے مثل ہوتی ہیں۔'' اُنہوں نے وحی کی بھی بہی حقیقت قرار دی؛ لیکن بات ذراای طرح بنا کر پیش کی که: ''انبیاء کی اِس قوت کوقوتِ متخیلہ کے بجائے قوتِ قدسیہ کہنا زیادہ صحیح ہے۔'' (الكلام مع حاشيه ـ ازشبل ص٢٩٣، دارالمصنفين يبلا المه يش ) به بات ذبن شيس ربنا جايي كه خواه أس كا نام" قوت قد سيهٔ 'رکھا جائے یا کچھاور لیکن' وی' کی حقیقت نه بی کی'' قوت قد سیه' ہےاور نه ہی مخیلہ کا کرشمہ؛ بل کہ وہ ایک فیض نیبی ہے جوفرشتہ کے داسطہ سے ہوتا ہے۔

#### وحی کی حقیقت:

نصوص میں تقری ہے کہ وی ایک فیض غیبی ہے جو بہ واسطہ فرشتہ کے ہوتا ہے۔ اور وہ فرشتہ بھی القا کرتا ول میں ڈالتا ہے جس کو حدیث میں نفث فی روعی [میرے قلب میں ڈالا](۱) فرمایا ہے ۔ بھی اُس کی صوت آ اواز اسنائی دیت ہے، بھی وہ سامنے آکر بات کرتا ہے جس کوفر مایا ہے: یَاتِیُنی الْمَلَكُ اَحْیاناً فَیْتَمَثّلُ لِی [فرشتہ بھی محمثل ہوکر میرے پاس آتا ہے۔ اِس اُروی کی اِس [حقیقت] کا علوم جدیدہ میں اِس لیے انکار کیا گیا ہے کہ خود فرشتوں کے وجود کو بلادلیل باطل سمجھا گیا ہے۔ سو، اِس کی تحقیق کسی آئندہ انتہا و اِسْتُمَ علی وجود دِرِنقل صحیح دال ہوجائے گا کہ ملائکہ کا وجود عقلاً محال نہیں ہے۔ اور جب ممکن عقلی کے وجود رِنقل صحیح دال ہوجائے گا کہ ملائکہ کا وجود عقلاً محال نہیں ہے۔ اور جب ممکن عقلی کے وجود رِنقل صحیح دال اربہمائی کرنے والی آ ہو، عقلی طور پر اُس کا قائل ہونا واجب ہے۔ (اصولِ موضوعہ) (۳) غلطی ۲: معجز ات کی حقیقت میں:

دوسری غلطی معجزات کے متعلق ہے جن کی حقیقت ایسے امور ہیں جن کا وقوع بلاواسطۂ اسباب طبعیّہ کے ہوتا ہے۔ (م)

<sup>(</sup>۱) المنجد ص ۱۰۳: زكريا التفسيك طبع اول ۲۰۰۱

<sup>(</sup>٢) البخاري: رقم ٣٣١٥ به حواله نو رالحق نو رالبشر : تعريب " الانتبا بات المفيد ة ..... ، ١٠٢٣ هـ ،٩٠٠

<sup>(</sup>٣) اِس اصول میں بتایا جاچاہے کہ جو بات عقلی طور پر ممکن ہواور دلیل نقلی اُس کی خبر دے، تو اُس کا ماننا ضروری ہے۔ (۴) علوم جدیدہ سے متاثر تجدد پیندوں نے مجوزات کے متعلق صاف کہہ دیا کہ: اگر مججزہ سے'' کوئی امر خارق عادت-

جوتوانینِ فطرت کے برخلاف ظہور میں آئے-مراد ہے، تو ہم اُس کے اِ نکار پر مجبور ہیں۔'(حیات جاوید ص ۲۳۰)

پھرخارتی عادت امورکو قانونِ فطرت کے مطابق ثابت کرنے کے لیے کہا گیا کہ: ''انسان میں بعضی ایسی قوتیں ہیں جو خاص طریقہ بحاہدہ سے قوی ہوجاتی ہیں اور کسی میں بہ مقتصیات خلقت قوی ہوتی ہیں۔ اور اُن سے ایسے ایسے ایسے المیار

# معجزات کوعادی امور بنانے کی کوشش کرنا:

سو[اِس باب میں غلطی کا منشابیہ ہے کہ ]علوم جدیدہ بلادلیل اِن کے وقوع کے بھی منكرين اوراسي بناءير جومجرات نصوص ميں مذكور بيں أن ميں تاويل بعيد - جس كوتح يف کہنا بجاہے۔ کرکراکراُن کوامور عادیہ بنایا جا تا ہے۔اکثر کوتو بالکل غیر عجیب واقعہ جیسے إضرب بعصاك الحجر وغيره (١)

### اور جہال غیر بجیب نہ بن سکے وہال مسمریزم (۲) کی نوع میں داخل کیا جاتا ہے

= میں آتے ہیں جوان لوگول سے ظہور میں نہیں آسکتے جن کی تو تیں مجاہدہ سے یا بہ مقتضائے خلقت ولیں قوی نہیں ہیں۔حالاں کہ وہ سب اموراً سی طرح واقع ہوتے ہیں جیسے تمام کام بہ مقتضائے فطرت وتوع میں آتے ہیں؛ مگروہ امور بھی اُن مقدر شخصوں کے معجز بے یا کرامات سمجھے جاتے ہیں۔'' (حالی: حیات جاویدص ۲۳۰ )اوپر جن بعضی تو توں کا ذکر کیا گیا، اُنہی میں ہے ایک قوت، خیال ہے؛'' خیال اورتصور کا اثر جسم پریژ تا ہے۔ ۔۔۔۔۔اب جس طرح نفس کا اثر اپنے جسم برہوتا ہے جمکن ہے کہ بعض نفوس ایسے تو ی ہول کہ اُن کا اثر صرف اُن کے جسم برمحدود نہ ہو؛ بل کہ اور اجسام برجھی اثر کریں جس سے تبرید پاتح یک پاسکون یا تکثیف پاتلئین حاصل ہواوراُس کا مہنتیجہ ہو کہ ہادل پیدا ہو جا کیں یا زلزلہ آ جائے یا چشمہ جاری ہو جائے ۔ اِس قتم کی قوت جن نفوس میں ہوتی ہےوہ اگر نیک اور یا کیزہ اخلاق ہوں ، تو بیا فعال معجزہ یا کرامت کہلاتے ہیں، ورنہ محراور جادو۔'' (الکلام ارشیلی ص۲۹۳، دارالمصنفین کا پہلا ایڈیش)

(۱) ہم نے (موسیٰ علیہ السلام کو ) تھم دیا: 'اسینے اِس عصا کوفلاں پھر پر مارد۔' (البقرۃ ،آبت ، ۲ بیان القرآن ص ۳۵) آیت میں مجمعلی لاہوری نے -سرسیداحمد خاں کی اتباع میں-بہتاویل کی کہ:''اپنی جماعت کو لے کریمیاڑ کی طرف سفر كرو-'' تا ويلات مثل تح يفات كي بعض ديكر مثالين: مُتقَنّا الْحَبَلَ فَوْفَهُم كَمْعَيْ وه لوك وامن كوه مين آباد تھے \_آتش نمر ودمیں ہڑنے کے معنی گزندنمر ودیے محفوظ رہنے کے۔

(محمطی لا ہوری: به حواله نقوش وتاثر ات ص ۴۳۰، ارتحق عبدالما جد دریایا دی)

(٢) إس كے متعلق تحقیقات حضرت مصنف حکیم الامت حضرت مولا نااشرف علی تھانویؓ کی بعض دیگر تصنیفات سے پیش کی جاتی ہیں: 'علم طبعی ..... کے فروع میں سے ایک فن ریمیا ہے۔ ریمیا کی حقیقت ارضی چیز وں کی تا ثیرات معلوم کرنا ہے.....اورریمیابی کی شم ہے وفن ہے جومسمریزم کے نام ہے مشہورہے۔''

[اور توت مخیله کا کرشمه قرار در دیا جاتا ہے]۔ جیسے انقلاب عصائے موگ [عصائے موسی کے موسی کے سانپ بن جانے ] میں کہا جاتا ہے۔ اور اِس اشتباہ کا جومنشاء ہے [یعنی قانونِ فطرت کے سانپ بن جانے ] میں کہا جاتا ہے۔ اور اِس اشتباہ کو خلاف محال ہونے کاعقیدہ ] اُس کو اختباہ دوم میں رفع کر دیا گیا ہے۔ (۱) پس قادرِ مطلق نے جس طرح خود اسباب طبعیہ کو بلا اسباب طبعیہ کے پیدا کیا۔ (۲) ورنہ سلسل لازم آوے گا اور وہ محال ہے۔ (۳) اُسی طرح اُن کے مسببات کو بھی اگر چاہیں بلا اسباب طبعیہ پیدا

= خیال اور تصور کے اِس اثر کومسمریزم (Hypnotism) کہتے ہیں: 'دمسمریز مُنْس حیوانی کے تصرفات سے متعلق ہوتا ہے اور طبعیات کی ایک معمولی شاخ ہے جس ہیں ایک ادنی درجہ کا حیوان اور ایک مردود بدکار آ دمی بھی شریک ہے۔ اِس کوانبیاء کے مجزات سے کوئی سروکار نہیں۔' (ما ۃ دروس ص ۲۵،۱۷) مسمریز م کی مزید حقیق اختباق پنجم کے حاشیہ ہیں ملا خطفر مائیں۔ نیز فرماتے ہیں:' (جوامر قوت نفسانیہ سے (صادر ہو: ف) کہوہ بھی اسباب طبعیہ سے ہوہ خارق نہیں ہوتا۔' (حکیم الامت: المداد الفتادی جلد ۲۲۵)

خارق نہیں ہوتا تو مجزہ کیے ہوجائے گا؟ دم جرزہ کی اصل حقیقت بہتے: "السُمُعُجزة اُمُرْ یَقَعُ بلاسَبَ طَبُعِیّ ۔ لینی جس امرکا وقوع بلا اسطا سباب طبعیہ کے ہو۔ والفرق بین الشعبدة والمعجزة ان الأولى مستند إلى سبب طبعي خفي لا یقف علیه إلا الماهر في الفن فیمکن تکذیب مدعي النبوة بها بعد الحذاقة فیها و الشانیة تصدر بلا سبب طبعي و هو خارق للعادة غیر داخل تحت القدرة البشریة" (شعبره اور مجره س به فرق ہے کہ شعبره میں کوئی فی می کاسب طبعی پایاجاتا ہے فن کے ماہر کے علاوہ دوسرا اسے جان نہیں پاتا۔ اگر شعبره باز نبوت کا دعوی کرنے تو شعبره کوئی میں مہارت رکھنے واللہ فی الیے جھوٹے مرکی ثبوت کی تکذیب کرسکتا ہے۔ کیوں کہ مجود والسیب طبعی کے دافتے ہوتا ہے اور خارق عادت ہوتا ہے: ف)

(ملفوظات كيم الامت جلد ١٣ - مقالات حكمت جلد ٢،٩٠)

(۱) اس طرح که دلیل استقراء سے ظن حاصل ہوتا ہے اور ظن میں مخبرِ صادق کی خبر سے معارضہ کی صلاحیت نہیں۔ ملاحظہ ہوا نتبا و دوم متعلق دیقیم مقدرت حق"۔

(٢) "فدابسب بهي كرسكتاب، جيسے اسباب كوبسبب بناديا-"

(مولانامحمرقاسم نانوتونیؒ: تقریر پذیرص ۹۹، شخ البنداکیڈی) (سی اسلسل کہتے ہیں، جہاں سلسلۂ عاریت میں کوئی حقیقی دینے والا نہ ہو۔ یعنی عطاؤں کا ایسا سلسلہ ہوجس میں کوئی كريكتے ہيں۔(۱)غايت مافي الباب [زيادہ سے زيادہ ] إس كومستبعد كہيں گے؛ مگر استحالہ

= معطی اصلی منہ طلے ۔مثلاً سبب طبعی کہاں ہے آیا؟ تو کہے کہ اِس کے لیے فلاں سبب \_ پھروہ کہاں ہے آیا؟ ، تو اُس کے لیے فلاں سب۔اں طرح سب کاسلسلہ چلتا جلا جائے ، جب ہرسب عارضی ہے کسی اور وجہ سے وجود میں آیا ہے، تو اُس کامعطی اصلی کون ہے؟ دینے والا کوئی اصلی ہونا جا ہے ۔سبب عارضی کا ایساسلسلہ کہ جس کے لیے کوئی اصلی نہ ہو، اِسی کو تشلسل کہتے ہیں جو کہ محال ہے۔اس لیے ایک اصلی قادر مطلق مانٹا پڑے گا کہ جس نے اسباب کو بے سب بنایا۔ (۱) معجزہ غیب سے ظاہر ہونے والا خالق کافعل ہےجس کا کوئی سیب طبعی ہوتا ہی نہیں ،لبذا سبب اور مرکانیہ ڈھونڈ نااور تلاش کرنا بھی فضول ہے۔اس لیے کسی سائنسی تحقیق کو ( کہ جس میں سبب طبعی ہوا کرتا ہے ) معجز ہ نبا نا اور کسی معجز ہ میں (جس میں سیسط بعی نہیں ہوتا )سبب طبعی اورعقلی تو جبہ تلاش کرنا ، دونو ں نامناسب إقدام ، ایمانی ضعف کی علامت اور شک ووسوسہ کوراہ دینے والی ہیں کہ ایمان بالغیب کے بجائے ایمان بالعین کوتر جھے دیتا ہے۔ ( کذا قال حکیم الامت اشرف علی تھانوی، شاہ وصی اللہ الد آبادی، ہروفیسر محمد حسن عسکری)۔ بہی وہ راز ہے جس کے سبب معجز ہ کودلیل نبوت تسلیم کیاجاتا ہے۔ پیاصل حقیقت ہے؛ گر اِس کے برخلاف ٩١ ویں صدی عیسوی کے نصف آخرے بیروش چل پڑی ہے کہ توانین فطرت کےنظر یہ سے متاثر ہوکر بعض مسلمان مثلاً سرسیدا حمد خان ،حمیدالدین فراہی اوران کی راہ چلنے والوں نے اس امر میں بے احتیاطی برتنی شروع کی اور مجزات میں تا ویلات کر کے اسباب طبعیہ کے تلاش کی راہ ورسم ڈالی۔مثال کے طور ریرموی علیہ السلام کا قصہ جو ۱۹ رویں یارہ کی سورہ شعرامیں اس طرح واقع ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے دریا پرعصا مارنے سے دریا بھٹ کر کئی جھے ہو گیا ، یانی کئی جگہ سے ادھرادھر ہٹ کر چھ میں متعدد سر کیس کھل گئیں ۔ ہر حصدا تنابرُ اتھا جبیبابرا بہاڑ۔ بنی اسرائیل اُن سڑکوں کے ذریعہامن واطمینان سے بارہو گئے ، پھروہاں سڑکوں کے بحائے پانی آ گیااورالله تعالی نے فرعون کواورفرعونیوں کوغرق کر دیا۔ ( ۱۹سورہ شعراء آیت ۲۲ ) اِس واقعہ میں سمندر کا سوک بن حانا، بنی اسرائیل کا اُس سے ہولت کے ساتھ گز رحانا اور پھر دریا کا مانی دوبارہ موجود ہوجانا اورفر تو نیوں کاغرق ہوجانا، بیسب با تیں موی علیہ السلام کے مجز ہے کے طور پر خلا ہر ہو کئیں۔اس میں کوئی سبب طبعی نہیں ہے؛ بل کہ عا دی واقعات ہے ہٹا ہوا مدوا قعہ ہے لیکن اس واقعہ کواسیاب عادیہ کے تحت ذکر کرتے ہوئے سرسید نے لکھا ہے کہ:

''……ببسب جوار بھاٹا کے جوسمندر میں آتار ہتا ہے اس مقام پر کہیں خشک زمین نکل آتی تھی اور کہیں پایاب رہ جاتی تھی۔ بنی اسرائیل پایاب وخشک راستوں سے راتوں رات بااس اتر گئے''…۔ صبح کا۔۔۔۔۔ وقت پانی کے بڑھنے کا تھا، کھ لحمد میں پانی بڑھ گیا جیسے کہ اپنی عادت کے موافق بڑھتا ہے اور ڈباؤ ہو گیا جس میں فرعون اور اس کالشکر ڈوب گیا علامہ فرائی نے جوار بھاٹا کے بجائے ، جواکی رطوبت و بیوست (ترک اور خشکی ) کا سبب دریافت کیا۔

(تفییرالقرآن به حواله سرسیداورعلوم اسلامیدا/ ۸۳،۲۸)

[محال بهونا] اور اِستبعاد [مستبعد بهونا] ایک نہیں (اصول موضوعه ۲) \_ (۱)

# ٣-معجزات كودليل نبوت نه تجھنا:

تيسرى غلطى په كه مجزات كودليل نبوت نہيں قرار ديا جاتا؛ بل كەصرف حسن تعليم و حسن اخلاق میں دلیل کومنحصر کیا جاتا ہے۔اور اِس انحصار کی بجز اِس کے کوئی دلیل نہیں بیان كى جاسكتى كه: اگرخوارق كو دليل نبوت كهاجاوي تومسمريزم وشعبدات بهي مستلزم نبوت [ ثبوت نبوت فراہم کرنے کی صلاحیت رکھنے والے ] ہول گے۔

# مسمريزم اورشعبدات كي حقيقت:

اور بیددلیل اس لیے لچرہے کہ مسمریزم وشعبدات واقع میں خوارق نہیں؛ بل کہ متند [ومنسوب] ہیں اسباب طبعیہ خفیہ [پوشیدہ طبعی اسباب] کی طرف جس کو ماہرین حان کر مدعی ٦ کے دعویٰ ٦ کی تکذیب ٦ وتر دید ٦ اور نیزاُس [ دعوی کرنے والے ] کے ساتھ معارضہ [ومقابلہ] کرسکتے ہیں۔اور [اِس کے برخلاف] انبیاء کیہم السلام کے معجزات میں منکرین میں سے نہ کسی نے سبب طبعی کی تشخیص کی اور نہ کوئی معارضہ کر سکاجس سے صاف واضح ہوتا ہے کہ وہ واقع میں خوارق [یعنی خلاف قوائینِ عادت] ہیں۔ پس مجزات وشعبدات مشترک الانتلزام نہ ہوئے [ دلیل نبوت بننے میں معجز ہ کے ساتھ شعبرہ کسی طرح شریک نه ہوا ] ۔ (۲)

<sup>(</sup>۱) محال کوخلاف عقل کہتے ہیں جو مجھی واقع نہیں ہوسکتا اورمستبعد دکومجھ میں نہ آنا، بیرواقع ہوسکتا ہے۔

<sup>(</sup>۲) بل کہ دونوں میں واضح فرق ہے: ایک جحت بن سکتا ہے، دوسرانہیں یخرق عادت ہونے کی وجہ سے اور کسب انسانی کو اِس میں دخل نہ ہونے کی وجہ ہے، دلیل واجب التسلیم معجزہ ہے،شعبدہ اورمسمریزم کی وہ حیثیت نہیں ۔شعبدہ اورمسمریز مفن طبعی ہے تعلق رکھتے ہیں فن کا ماہرسبب طبعی کی نشان دہی ان کے اندر 👚

#### دليل نبوت:

البته [نبوت کی دلیلیں دوہیں: اعلمی: حسنِ تعلیم وحسنِ اخلاق ۲ علمی: معجزه و اس لیے ]حسن تعلیم وحسن خلق بھی دال علی النبوت [نبوت کی دلیل] ہے ؟ مگر حکمتِ خداوندی مقتضی ہے کہ مخاطبینِ انبیاء علیہم السلام میں چونکہ دونوں طرح کے لوگ تھے۔ خواص اہلِ فہم بھی جو کہ تعلیم واخلاق کے درجہ علیا کا (کہوہ بھی خارق ہے) اندازہ کر سکتے ہیں اورعوام بلید بھی جو تعلیم واخلاق سے استدلال کرنے میں اِس وجہ سے غلطی کر سکتے تھے کہ درجہ علیا کا اندازہ کرنہیں سکتے ۔ پس ہر حکیم وخوش خلق کو نبی سمجھ لیتے ۔ اِس لیے ایک

= كرسكنا ب اوركسب انسانى سے بيراصل كيے جاسكتے ہيں - بدايك اہم إشتباه ب جوبر سے برد عما قره كوپيش آ چکاہے ۔حضرت مصنف نے مولا ناعبدالباری ندویؓ کے ایک مضمون کے مشمولات کی طرف توجہ دلاتے ہوئے فرمايا كرسيرة النبي جلدسوم باب مجره مين: " تين بائيس اليي بهي يا في سين جومير حضيال مين مختاج نظر ثاني بين: ا-ایک بیرکه..... مجزات کوانبیاء کی توت سے مسبب مانا گیا۔ ۲- دوسرے بیرکہ صدور مجزات ..... میں جوطر بق واقعی ہے اُس کی تعیین نہیں کی گئی اور وہ صرف سیرے کہ اُن کے صدور میں اسباب طبعیہ کواصلاً خل نہیں موتا، نەجلىيە كونەخفىيەكو، نەصاحب مجز ەكىكى قوت كو (خواە أس كانام قوت قىدسىدر كەدىيا جائے: ف)، نەخار جى قوت کو۔ وہ براہ راست حق تعالیٰ کی مشیت سے بلاتو سط اسباب عادیہ کے واقع ہوتا ہے۔ جیسا صادراول بلاسی واسطہ کے صادر ہواہے ۔ پھر قیامت تک بھی کوئی شخص اُس میں سب طبعی نہیں بتلاسکتا ؟ کیوں کہ (جب سبب طبعی ہوتا ہی نہیں ،تو) معدوم کوموجود کون ثابت کرسکتاہے؟ ورندا گرمعجزہ ہے سی زمانۂ خاص میں صاحب معجزہ کی تا ئید ہوجاتی،(پھر) دوسرے زمانہ میں (سمی شخص کے ذریعہ )سبب خفی ہٹلانے ہے اُس کی تکذیب ہو جاتی (بایں لحاظ کہ نبی کی کیاخصوصیت ہے غیر نبی بھی سبب خفی کو ہروئے کار لا کرائس کے ظہور پر قادر ہوسکتا ہے: ف) ہو کسی نبی کی نبوت پر یقین مؤہ ( دائم اور یا ئیدار ) نہیں ہوسکتا۔ و ہدا کے ساتیہ ی ۔ (معجزہ کی ماہیت کے باب میں بدوہ مُقم ہے جواس خیال میں پایا جاتا ہے جس کا إظہارا ٓپ کی تحریر میں ہوا ہے لیکن اِس ہے جوخرابی پیدا ہوتی ہے،وہ بھی ظاہر ہو بھی کہ مجمزہ میں کسی طبعی میکانید مان لینے کی صورت میں نہ مجمزہ مجمزہ =

ذر بعداستدلال کا اُن [عوام] کے إدراک کےموافق بھی رکھا گیا جس میں علم اضطراری ، صحتِ دعویٔ نبوت کا پیدا ہوجا تا ہے۔ (۱)

اشتباه كاعام فهم ازاله:

اور دوسرے اہل شعبدہ سے إن [عوام] كوخلط وغلط اس لينهيں ہوسكتا كه بيجمي د کیھتے ہیں کہ اِن فنون[شعبدہ ومسمریزم وغیرہ] کے ماہرین بھی معارضہ[ومقابلہ] سے عاجز آگئے

غلطی ۱۶ - احکام نبوت کوصرف آخرت سے متعلق سمجھنا: ۔ چوٹھی غلطی پیہے کہا حکام نبوت کوصرف امورمعادیہ [ آخرت ] کے متعلق سمجھااور

= رہ جاتا ہے اور نہ ہی وہ دلیل نبوت بن سکتا ہے: ف)۔ یہی سبب ہے کہ سی مجرہ پر اُس کی جنس کے ماہرین (سبب طبعیہ خفیہ برنظر رکھنے والوں: ف) نے کوئی سبب خفی ہتلا کر یا قاعدہ شبزمیں کیا، نداُ س کی مثل کوظاہر کر کے مقاومت کر سکے۔ بالحضوص اگر نبی کی قوت ( قوت قدسیہ ) اُس کا سبب ہوتی ، تو موسی علیہ السلام اپنے معجزہ سے خود نہ ڈرجاتے اور حضورا قدس صلى الله عليه وملم كوبعض فرمائش معجزات كيتمنى يريه نيفرما ياجاتا: فإنّ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِي نَفَقًا فِي الأرُض أؤسُكُمًا في السَّماء فَتَأْتِيهُمُ بايَة الخر-[" تواكرات يوبيقدرت بي كهزمين من (جاني كو) سرنك يا آسان ميس (جانے کو) کوئی سیرھی ڈھونڈ لو، پھر (ان کے ذریعہ سے زمین یا آسان میں جا کروہاں سے ) کوئی معجز ہ (فرماکثی معجزوں میں ہے ) لے آؤ ،تو (بہتر ہے ) کرو۔'' (الانعام: ۳۵، بیان القرآن جلد ۳۵•):ف<sub>]</sub> اورخفی سبب کے''احمّال پر منجزه وديگر عجائب طبعيه مين كوئي فرق واقعي نهييں رہتا ۔اور جوفرق اِس تحرير مين نكالا گيا ہے اُس پر معجز ہ خو دستقل دليل نهيں تھبرتا۔ حالاں کہ وہ خود بھی مستقل دلیل ہے۔خواہ کسی خاص ہی طبقہ کے لیے ہو'' (بوا درالنوا در جلد ۲ س ۳۸۲،۳۸۱) (۱) مولا ناعبدالباری ندویؓ کے ساتھ مراسلت میں معجزات کے باب میں دوغلطیوں کی نشاندہی کی جا بھی ہے۔تیسری غلطی یہاں ذکر کی جاتی ہے:'' تیسرے انضام اخلاق وکمالات کے ساتھ (جس میں قوت بھی داخل ہے ) جواس (معجزه) کو دلیل کہا گیا ہے تو ان اخلاق کی مخصوصہ نوعیت کو پہچانے میں جنتی غلطی ہوسکتی ہے وہ معجزات کے متعلق غلطی بونے سے کہیں زیادہ ہے۔.... " ( حکیم الامت: بوادر النوادر جلد ۲۵۲،۲۸۱ مکتند جاوید دیوبند )

امورمعاشیه [دنیوی معاملات] میں این کوآزاد و طلق العنان [بلگام وخود مختار] قرار دیا۔ [قرآن وحدیث کی اضوص اِس کی صاف تکذیب کررہی ہیں: قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰی: وَمَا كَانَ لِمُوّْمِنٍ وَ لَا مُوّْمِنَةٍ الله ، اِس كاشانِ مَرْول ایک امرد نیوی ہی ہے۔ (۱)

(۱)" آیت ﴿ وَمَا کَانَ لِمُوْمِنِ وَ لَا مُوْمِنَةِ إِذَا قَضَى اللّهُ وَرَسُولُهُ اَمُرًا اَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ ﴾ میں من امر هم عام ہے واجب العمل ہوگا۔ اور حدیث تا ہر میں جوارشاد ہے آئنتُمُ اَعْدَلُمُ بِاُمُورُدُنْیَا کُمُ ۔ بیاس صورت میں جب آپ محض رائے مشورہ کے طور پر فرماویں۔ اور رہا ہیکہ پر بلا جزم فرمانے میں توامور دینیہ میں اتباع واجب نہیں جینے وافل میں پھر حدیث تا ہر میں ارشاد فدکور کا مقابلہ إذا اَمَد رُتُکُمُ بِعَنَى مِنَ اللّهُ فِن کَهِمَ مَعْنَى اللّهُ عَنِي اللّهُ عَنَى اللّهُ وَاللّهُ عَنَى اللّهُ وَاللّهُ عَنَى اللّهُ عَنِيسُ مِنْ عَلَى اللّهُ عَنَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنَى اللّهُ عَنَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنَى اللّهُ عَنَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ الللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَا اللّهُ عَلْ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ

(بيان القرآن جلدسوم ص ١٤٤١، سوره احزاب بإر ٢٢٥ - اداره تاليفات اشرفيه ماتان)

حکیم الامت نے ایک مجلس میں اِس نوعیت کا تذکرہ اِس طور پر کیا ہے: ''معاملات میں دومر ہے ہیں۔ ایک تو تجر بیات کہ فلال کام کیوں کر کریں کہ نفع ہو؟ زراعت کیوں کر کریں کہ غلہ پیدا ہو؟ گھیت کیوں کر جوتا جائے؟ تخم ڈالنا کس وقت مناسب ہے؟ بیتو تجربیات ہیں۔ دوسرے شرعیات ہیں کہ فلال صورت سے تجارت کرنے میں ریا ہوگا وہ حرام ہے۔ فلال صورت پر جائز مثلاً یعنی احکام جلت وحرمت (حلال وحرام کے احکام: ف) گوامور دنیا ہی ہے متعلق ہوں۔ بیمسائل ہیں اور شریعت ہے تابت ہیں۔ (لہذا ایسے امور معاشیہ میں بھی ہم اِن احکام کے پابند ہیں۔ ف) اور تا ہیر نی میں اور تر بیات ہے ہے۔ '' (مافو طات تھیم الامت ج ۱۳ سے ۱۳ سے

ایک دیگر ملفوظ میں تابیر خل کی حقیقت پر گفتگوفر مائی ہے:

تا پیرخل: ''جب آپ (صلی الله علیه وسلم ) مدینه تشریف لاے تو لوگ وہاں تا پیرخل کیا کرتے تھے۔ میں تو سیحت تا پیرکل کا کرتے تھے۔ میں تو سیحت تھا کہ اس کا برا اہتمام ہوتا ہوگا؛ مگر کچھ بھی نہیں۔ رام پورش ایک عرب تا بیر کرگئے تھے جس سے مجبور میں خوب پھل آیا۔صورت صرف اس کی بیہ ہے کہ مجبور میں ایک نرہوتا ہے اور ایک مادہ نریش پھول آتا ہے پھل نہیں۔ مادہ میں پھل آتا ہے اور پھول بھی۔ بس یوں کرتے ہیں کہ زکا پھول کے کرمادہ کے درخت کے نیچ کھڑے ہوکر اور پوک

اورتقریب فہم اسمجھ سے قریب کرنے ] کے لیے اِس کی عقلی نظیر رہے ہے کہ دُگا م ملک کوہم و کیھتے ہیں کہ قوانین میں ہمارے معاملات باہمی میں بھی دست اندازی کرتے ہیں ، تو کیا عا كم حقيقي كو إس كاحق نهيس؟

غلطی۵-احکام شرعیه کو هرز مانه میں قابلِ تبدیل سمجھنا:

اوراسی چوتھی غلطی برایک یانچویں غلطی متفرع ہوتی [پروان چڑھتی ] ہے کہا حکام شرعیہ کو۔ جو کہ تعلق معاملات کے ہیں۔ ہرز مانہ میں قابل تبدیل سمجھا جاتا ہے۔ سو، اگریہ احکام مقصود نہ ہوتے جبیبا کہ چوتھی غلطی کا حاصل ہے،سو[ اُس وقت تو]وا قع میں اِس کا قائل ہونا [ کہ چوں کہ غیر مقصود چیزوں میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے، البذا معاملات سے تعلق رکھنے والے احکام میں – زمانہ کی ضرورت اور حالات کے نقاضہ سے – تبدیلی کے اعتقاد کا ] مضا نقد نہ تھا۔اور جب کہ مقصود ہوناإن [معاملاتی احکام] کا بھی ثابت ہے،جبیبا کہ ملطی رابع کے رفع [وازالہ] میں ثابت ہوا، تواب اِس کے قائل ہونے کی گنجائش نہیں ہے۔(۱) ز مانه کی تبدیلی:

ر ہا۔شبہہ عقلیہ کہ زمانہ کے بدلنے سے جب صلحتیں بدلتی ہیں اور اِسی بناپرشرا کع

= اچھالتے ہیں وہ پنوں کومس کرتا ( لگتا) ہوا پھر نیچ گرجا تاہے۔اس طریقہ ہے گویا اس کوحمل رہ جا تاہے .....اوروہ درخت بارآ در ہوتا ہے۔حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اِس خیال سے کہ شکون کی قتم سے ہو،صحابہ سے فرمایا کہ ایسا نہ کرو۔ صحابہ تواشارے کے منتظرر ہتے تھے۔ آج کل کی حالت نہ تھی کہا گر کسی امرکا گناہ ہونا بتلایا جائے ، تو ہوچھتے ہیں کہ بہت بڑا گناہ ہے؟ گویا کہ چھوٹا ہوتو کرلیں۔شاید ٹھوڑے دنوں میں یوں پوچھیں کہ تفرتونہیں؟اگرند ہوتو کرلیں۔

غرض صحابد نے نہ کیا۔ اس برأس سال پھل كم آيا۔ صحابہ نے شكايت كى ، إس بر حضور صلى الله عليه وسلم نے فرمايا " انتم اعلم بامور ديناكم" ( كيم الامت: ملفوطات كيم الامت جلد ١٩- حسن العزيز جلد سوم ٣٢،٣١) میں ننخ وتبدل ہوتا آیا ہے، تو پیر کیسے ہوسکتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے حضور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک - کل چے سوسال کافصل ہے، اِس مدت میں - تو مصالحِ مقتضیہ تبدل کے [صلحتیں جو تبدیلیٰ کا تقاضہ کرتی ہیں اُن کے بدلنے سے ] احکام بدل گئے۔ اور آپ [صلی اللہ علیہ وسلم] سے اِس وقت تک اُس مدت سے مضاعف مدت مع شی زائد [ دوگئ مدت سے بھی زیادہ ] گذرگئی اور اب تک وہ مصالح نہ بدلے۔

#### شبهه كاحل:

اِس کاحل بیہ ہے کہ اگر واضع قانون حکیم کامل وعالم الغیب ہو، تو ممکن ہے کہ جب وہ چاہے اللہ علی مصالح العین وہ چاہے اللہ تعنی مصالح العین علی مصالح العین علی مصالح اللہ علیہ تک کی مصالح العین المحقوں اللہ علیہ تک کے تمام زمانوں کی مصلحوں آگی رعابیتیں کھی ظروں۔

# كارروائي ميں تنگي كاشبهه:

اوراگر واقعات ِ زمانہ کود کھے کرشبہ کیا جاوے کہ ہم اِس وقت کھلی آنکھوں دیکھتے ہیں کہ شریعت پڑمل کرنے سے کاروائی میں تنگی پیش آتی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ احکام اِس زمانے کے مناسب نہیں۔

#### حل:

<sup>(</sup>۱): دین میں تنگی یار کاوٹ دوطرح ہے ہوتی ہے: الف- دوسروں کی طرف ہے رُکاوٹ: ایک تو یہ کہ کوئی عمل کرنا =

# غلطی ۲: احکام میں حکمت اور علت تر اشنا:

چھٹی غلطی احکام کے متعلق بعض کو بیہ ہوتی ہے کہ وہ احکام کے عللِ غائیہ [اصل غرض اور مقصد] اپنی رائے سے تراش کر اُن کے وجود وعدم [: ہونے ، نہ ہونے ] پر احکام کے وجود وعدم کو دائر سجھتے ہیں اور نتیجہ اِس کا بیہ ہوتا ہے کہ [قر آن وحدیث کے ] احکام منصوصہ میں تصرف کرنے لگتے ہیں ؛ چنال چہعض کی نسبت مسموع ہوا [ بیسننے میں آیا ] کہ انہوں نے وضو کی علت غائیہ تنظیفِ محض [وضو کا اصل مقصد صرف صاف شھر ارہنا]

= چاہتو دوسر نہیں کرنے دیتے۔ چنال چہ' وکھ لیجے! آج کل کوئی شریعت پڑھل جاہتا ہے، تو ضرور رکاوٹیں پیدا ہوتی ہیں۔... اور معاملات ہوتی ہیں۔ عقائد سے تو کوئی ہٹائہیں سکتا، کیول کے عقیدہ فعل قلب ہے، وہال انتمال میں زُکا وٹیس ہیں۔... اور معاملات ہو انتمال ہیں کہ جُن کا تعلق دوسروں ہے ہوتا ہے، جب تک کہ دونوں باہمت اور کچے نہوں، معاملات کی اصلاح کیے ہو؟ نماتی عام طور سے بگڑ ہے ہوئے ہیں۔اگراکی شخص اِصلاحِ معاملہ کی کوشش کرتا ہے، بقو دوسرا پہائیس ہوتا اور آپڑوین جو سے بھو۔ ہو، اُس کو بھی بگا ٹریم ہوتا اور آپڑوین ہوتا ہوں کہ بہت نگل بھی جی ہیں۔اور مسائلِ شرعیہ پر اعتراض کرتے ہیں کہ بہت نگل میں مبتل ہو گئے ہیں کہ سب کے معاملات بگڑ گئے ہیں۔اور مسائلِ شرعیہ پر اعتراض کرتے ہیں کہ بہت نگل ہیں ہیں گئی گئیں کہ بہت نگلہ ہو گئے ہیں کہ سبت نگلہ ہو گئی گئیں کہ بہت نگلہ ہو گئے ہیں کہ سبت نگلہ ہو گئی گئیں کہ بہت نگلہ میں۔'' میں کہ بہت نگلہ ہو گئے ہیں کہ سب کے معاملات بگڑ گئے ہیں۔اور مسائلِ شرعیہ پر اعتراض کرتے ہیں کہ بہت نگلہ میں۔'' میں گئی کا مرجع تو ہمارا طرز معاشرے ہے، نہ کہ احکام شریعت۔''

( حكيم الامت: مواعظ وخطبات مظاهر: ٣١٨)

سمجھ کراییخ کونظیف [میل کچیل سے صاف ] دیکھا ،تو وضو ہی کی حاجت نتیمجھی اور بے وضو نمازشروع كردى اوربعض نے نماز كى علتِ غائية تهذيب اخلاق نماز كااصل مقصد نفس كا مہذب ہونا ﷺ بحور،اُس کے حصول کو اِلینی مہذب اور civilized ہونے کو مقصور بھی کر نماز اُڑادی۔اسی طرح روز بے میں اور زکو ۃ میں اور حج میں تصرفات کیے 7 کہ اُن سے مقصود تدنی فوائد قرار دے لیے ]۔اوراسی طرح نواہی [شریعت کے ممنوعات ] میں مثل: سودوتصوبر وغيره [ احكام مين تبديلي اور ] تصرف كيااورتمام شريعت كو باطل [اورب كار ] کرویا۔(۱)

# علتون كامقصود هونا: تجزياتي گفتگو:

اورعلاوہ اِس کے، اِس[علت تراشنے] کا الحاد ہونا ظاہر ہے، خود اِس تقریر کے تمام تر مقد مات دعاوی بلادلیل: [بدلیل دعوے] ہیں۔کیاممکن نہیں ہے کہ بہت سے احکام تعبدی ہوں [یعنی اُن سےعبادت ہی مقصود ہو ] کہاُن کی اصلی غایت [ وغرض ] امتثالِ امر (۱) دین پرایکمشق بیجی کی جاتی ہے کہ احکام دینیہ سے مقصود بالذات صرف مصالح د نیوبیکو قرار دیاجا تاہے ہم کواس کا ا نکارنہیں کہان احکام ہے بعضے دنیوی مصلحتیں بھی حاصل ہوجاتی ہیں، لیکن وہ ان کے لیےموضوع تونہیں ۔مثلاً فماز باجماعت اصل میں تو موضوع ہے عبادت کے لیے ؛ کین اِس میں بینقع بھی متوقع ہے کہ جب سب ل کرنماز پڑھیں گے تو آپس میں انقاق ہوگا۔ بیتونہیں کہ نماز ہا جماعت کا تکم ہی انقاق کے لیے ہے۔اگر یہ بات ہے تو کلب گھر کوزیا وہ ترجیح ہوگی ، کیوں کہ مجد میں تو اکثر نمازی امام تک کوبھی نہیں بیجائیۃ اور ملب گھر میں سب ممبرایک جگہ جمع ہوتے میں اورآپس میں خوب میل جول ہوتا ہے جس سے محبت بڑھتی ہے اور اتفاق پیدا ہوتا ہے۔ تو کلب گھر میں جانے کا اہتمام جماعت ہے بھی زیادہ کرنا چاہیے۔اگر دنیوی حکمتوں ہی ہر مدارا حکام رکھا جائے گا ،تو پھر ہمیشہا حکام بدلا کریں گے کیوں کہ بھی وہ حکست کسی چیز سے حاصل ہوگی اور بھی کسی چیز سے ۔ رہا تر تب بدون مقصودیت کے، اُس کا اٹکارنہیں، جیسے کوئی جج کو حائے تواس سےاصل مقصودتو عبادت ہے یعنی طوانب بیت اللہ اور وتوف عرفات لیکن راستے میں جمبئی اور سمندر کی سیر کا لطف بھی حاصل ہوجا تا ہے۔غرض لوگوں نے بیات بنار کھی ہےشریعت کی '' (ملفوظات: جلد ۱ اس ۲۲۱۲ ۲۱۹) [ علم کے بجالانے ] سے اِبتلائے مکلف ہو [ اور بندوں کی آزمائش ہو کہ کون علم مانتا ہے اور کون ان پی رائے کو علم برتر جی دیتا ہے ] ۔ علاوہ اِس کے جو غایات تجویز کیے گئے ہیں، اِس کی کیا دلیل ہے کہ یہی غایات ہیں میمکن ہے کہ وہ غایات ایسے آثار ہوں جو اُن احکام کی صورت نوعیہ ہی پر مرتب ہوتے ہوں، جس طرح بعض ادوبی (بل کہ عندالتا مل تمام ادوبی) مؤثر بالخاصیة ہوتی ہیں۔ (۱)

پھریہ کمکن ہے کہ کسی کی سمجھ میں پھھ آ وے، کسی کے خیال میں پچھ آ وے، توایک رائے کودوسری رائے پرتر جیج کی کیادلیل ہے؟ پس بہقاعدہ: اذا تعارضا تساقطا۔

(۱) مؤثر بالخاصیت میہ ہے کہ بائیت کذائیہ (morphological structure) کے ساتھ وہی صورت جب ہوت فائدہ مرتب ہو۔ بعض چیزیں مفید بالکیفیت ہوتی ہیں اُن میں میمکن ہوتا ہے کہ اُس کیفیت ومزاج کی دوسری تی سے بھی فائدہ حاصل کیا جاسکے مثلا' 'آگر نمیاز دوائے مفید بالکیفیت کے مشابہ ہوتی تو میمکن تھا کہ اُس کیفیت اور مزاج کی دوسری چیزوہ فائدہ دے سکتی جو فائدہ کے صلوق کا ہے؛ لیکن نماز بالکیفیت مفیر نہیں؛ ہل کہ مشابد دوائے مفید بالخاصہ کے ہے کہ اگر یہی صورت یہ بابیت کذائیہ ہو، تو وہ فائدہ اور قرب اُس پر مرتب ہوسکتا ہے جو اُس پر متفرع ہے''۔

(ملفوظات جلد ۱۳ مقالات حكمت جلد ۲ ص ۱۳۸۸ نيز جلد ۲ اص ۱۱،۱۱۱)

صورت نوعیہ: ربی صورت نوعیہ ، تووہ کی شی کے اجز اءتر کبید کی بیکت ترکیب کا نام ہے۔

 ך جب دوچیزوں میں تعارض واقع ہوا،تو <sub>]</sub> دونو ںکوسا قط قرار دے کرنفس احکام ہی منعدم و منبدم [ ہو جائیں گے، لینی ڈھہ جائیں گے اور فنا] ہو جاویں گے، تو کیا کوئی عاقل معتقد ملت إس كا قائل موسكتا ہے؟

### علت تراشيخ كي إطلاقي مضرت:

اور اِسی غلطی کے شُعَب [شعبول] میں سے ہے کہ مخالف مذہب کے مقابلہ میں ہیر عِلل اعلتیں ] بیان کر کے احکام فرعیہ کو ثابت کیاجا تا ہے۔ سواس میں بڑی خرائی ہیہے کہ عِلل محض شخینی ہوتے ہیں۔اگر اِن میں کوئی خدشہ فکل آوے، تواصل بھم مخل[اور مخدوش] تھبرتا ہے۔تو اِس میں ہمیشہ کے لیے خالفین کو ابطال احکام [احکام کے غلط کہنے] کی گنجائش دینا ہے۔اورموٹی بات توبیہ کے ریقوانین ہیںاور قانون اورضابطہ میں کوئی اسرار [اور بھیدے نہیں ڈھونڈ اکرتا۔اور نہ اسرارِ مزعومہ [ گمان وخیال پربنی بھیدوں ] پر قانون میں حبة ل وتغير يا ترك [ترميم كرنے يا چھوڑ دينے] كا اختيار ہوتا ہے۔البنة خود بانی قانون کو بہاختیارات حاصل ہوتے ہیں۔(۱)

#### علت اور مجتهدين:

اور [ایک سوال، اب میہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر علت نکالنے میں پیخرابیاں ہیں، تو مجہدین نے علت کیوں نکالیں؟ جواب سے ہے کہ ] مجہدین نے جوبعض احکام میں علل [علتیں ] نکالی ہیںاُ س سے دھوکا نہ کھایا جاوے [اِس کی دووجہیں ہیں ]:

ا-اول تو وہاں امورمسکوت عنہا: [شریعت میں جن جزئیات کا حکم صراحت کے

ساتھ مذکورنہیں ہے، اُن ] میں تعدیر تھم مات کے واسطہ سے شرعی تھم کی سرایت یذیری ] کی ضروت تھی۔۲- دوسرے اُن کو اِس کا سلیقہ تھا۔

اوریبهان دونون امر مفقود [غائب] ہیں۔ اور علاوہ کم علمی [یعنی ضرورت کا إدراك، اور تعديد كاسليقه نه ہونے ] كے، إيتاع ہُؤىٰ [خواہشات كى بيروى] برا احاجب [ومانع]ہے۔(۱)

غلطی ۷-منکر نبوت کی نجات کا قائل ہونا:

ساتویں غلطی جواقبح الاغلاط[سب سےخطرناک وشدیڈملطی] ہے: بیرہے کہ بعضے منکر نبوت کی نجات کے قائل ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ خود انبیاء کیہم السلام بھی تو حید ہی کے لیے آئے ہیں۔پس جس کواصل مقصود حاصل ہو،غیر مقصود کاا نکاراُس کومفزنہیں۔ غلطي كارد:

إس كارد مختصرٌ فلَّى نو وه نصوص ہيں جومكذبين نبوت كے خُلُو د في النَّارير دال ہيں [سير نصوص منکرین نبوت کو ہمیشہ ہمیشہ جہنم کی وعید سناتے ہیں ]۔اورر دعقلی بیہ کہ درحقیقت مكذب رسول، مكذب خدابهي ہے۔[رسول كا حجظلانے والا خدا كا بهى حجظلانے والا ہے] كيول كهوه مُحَمَّدٌ رَّسُولُ الله وغيره [قرآن كي صريح إنصوص كي تكذيب [وانكار] كرتا ہے۔(۲)اورنظیرعرفی بیہے کہ اگر کوئی شخص شاہ جارج پنجم [یاوقت کے بادشاہ] کوتو مانے:

<sup>(</sup>۱) لینی ندعلت معلوم کرنے کا سلیقہ، نہ شرعی ضرورت محض غرض پرستی پیش نظر ہے۔ اِس کا بیان ساتویں انتباہ ،متعلق تباس کے تحت آئے گا۔

<sup>(</sup>۲) دور جدید کے بعض مفکرین نے یہ کہا کہ:''جولوگ سائنسی تحقیق کے لیے عقل وشعور کواستعمال میں لاتے ہیں اُن کا ا بمان مزید پخته ہوجا تا ہے۔ایسےلوگ محمصلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ رکھیں تو بھی اُن کی تمام سائنسی کاوش رسول خدا 😑

# گرگورنر جزل سے ہمیشہ نخالفت ومقا ملبے سے پیش آئے ، کیاوہ شاہ کے نز دیک کسی قر ب یار تبہ یا معافی کے لائق ہوسکتا ہے؟

= صلی الله علیه وسلم کے اِس ارشاد کے مطابق کہ' حصول علم کے لیے نکلا ہوا آ دمی جب تک والپس نہیں آ جا تا اُس کا بید سارا عرصہ عبادت بیں شار ہوتا ہے۔'' ' اس طرح صاحب ایمان سائنس دال کوائے تحقیقی کا موں پر خدا کی طرف سے گرافقد راثواب ملتا ہے۔'' (قر آن رہنمائے سائنس ص ۱۵)۔ اِس اصول پر اہلِ ایمان سائنس دال کے عنوان کے تحت ثابت کیا گلیا ہے کہ: راجز بیکن (۱۲۹۲ تا ۱۹۲۲ء) گلیا ہو (۱۵۲۳ تا ۱۹۳۲ء) کمپیلر (۱۵۵ تا ۱۹۳۷ء) نیوٹن (۱۲۳۲ تا ۱۹۳۷ء) لوگی پا پچر (۱۸۲۷ تا ۱۹۸۵ء) البرٹ آئن شائن (۱۸۷۹ تا ۱۹۵۵ء) میکس پلانک ۱۸۵۸ تا ۱۹۵۷ء) وغیرہ تمام سائنس دال مجدر سول الله صلی الله علیه وسلم پر ایمان ندر کھنے کے باوجودموئن ہیں اور پلانک مداکے بال قرب ومنولت اوراجر کے ستی ہیں۔ ( وُ اکثر بارون کیجی: قر آن رہنمائے سائنس ص ۱۳۵ تا ۲۳۷۷)

ڈاکٹر ہارون کیجی اقدامویں صدی کے مفکر ہیں۔ بدروش موصوف سے پہلے ۱۹ویں صدی کے ثلث آخر سے چلی آرہی ہے۔ بہطور مثال ذکر کیا جاتا ہے کہ خواجہ الطاف حسین حالی نے اسلام کا بنیادی اصول بدقائم کیا ہے:''اس نے مجات کا مدار صرف ایک نیکی لیعنی تو حید پر رکھا'' (ڈاکٹر ظفر حس: نظر بیرفطرت ۲۹۹)

انبوں نے اِس حدیث ہے استدلال کیا کہ چوشفس لا اِلمالا اللہ کیے وہ جنت میں جائے گا۔ کین بیاستدلال نا تمام ہے۔ ایمان کی خاصیت کی آٹر میں حالی نے ایک غلط نتیجہ پیش کیا ہے۔ چنال چا ستدراک کرتے ہوئے علیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانو کی قرائے کہ '' انبیاء علی استعال کی خاصیت ہیاں کی ہیں، بیالی ہیں کہ جیسے اطباء نے اور ویل اور ویل کی ہیں، بیالی ہیں کہ جیسے اطباء نے اور ویل اور ویل کی ایش بیان کے ہیں کہ مثلاً گل بخشہ میں بیخاصیت ہے اور فلال دوا کا بیاثر ہے۔ صوفا ہر ہے کہ اس کا بیہ مطلب نہیں ہوتا کہ اگر اس کے ساتھ کوئی مضاد (contradictory effect) رکھنے والی چیز بھی استعال کی جا اس کا بیہ موقا بر ہوگا : بل کہ اِس خاصیت کا ظہور مقید ہوتا ہے بعض شروط کے ساتھ ۔ اگر وہ شروط پائی جائی وی جی وہی اثر ظاہر ہوگا : بل کہ اِس خاصیت کا ظہور مقید ہوتا ہے بعض شروط کے ساتھ ۔ اگر وہ شروط پائی جائی ہیں، جیسے ارشاد فرمایا من فال لا اللہ الا اللہ دخل المجانہ کہ اس کے مالی خاصیت میں اور خواصیت نے ہوا ممال کی خاصیت میں جائے گا۔ ان تو ہر مقام کر گایات سے در حقیقت وہاں کچیشر الطام وقع ہوتے ہیں کہ اُن خواصی کا ظہور اُن شرائط پر موقوف ہوتا ہے۔ لیس اگر صدیث میں (دخولی جنت ''لا اِللہ الا اللہ " کے ساتھ ہویا ) دخولی اولی (بغیر سر ااور عذاب کے جنت میں واغل ہونا: ف ) بھی مراد ہے ، تب بھی: مراد صدیث کی یہ ہوگی کہ اِس قول کہ دخولی اولی (بغیر سر ااور عذاب کے جنت میں واغل ہونا: ف ) بھی مراد ہے ، تب بھی: مراد صدیث کی یہ ہوگی کہ اِس قول میں سیاضات الیومی چلد کی کہ اِس قول

# [۴]انتباهِ چهارم متعلق قرآن من جملهاصول اربعه شرع

[Regarding the Holy Qur'an]

تمہید: قرآن کے متعلق ایک غلطی تو یہ کی جاتی ہے کہ احکام کوقرآن میں منحصر سیجھتے ہیں۔ حالاں کہ دیگر نصوص اِس کی صاف تکذیب کر رہی ہیں۔ دوسری غلطی: قرآن کے ساتھ مسائلِ سائنس کا اِنطباق ہے۔ پھر اِس دوسری غلطی کے ذیل میں چار خرابیاں ہیں۔

ا- مسائلِ سائنس پر شتمل ہونے کوتر آن کا کمال سمجھنا۔۲-اِس روش سے قرآن کے طرز خطاب پر دھبہ لگتاہے کہ جن الفاظ سے صحابہ کوخطاب کیا جار ہاہے اُن کے معانی سینئل وں سال بعد کھل سکے۔۳-اگر کسی وقت کوئی تحقیق غلط ہوگئی اور اُس تحقیق کوقر آن کے معنی پر منطبق کیا جا چکا تھا، تو اُس وقت ایک اونی ملحد قرآن کی شکد یب پر نہایت آسانی سے قادر ہو سکے گا کہ قرآن کا یہ ضمون غلط ہے۔ اِس طرح قرآن کا صادق ہونا مشتبہ ہوجائے گا۔۴-اگر محققانِ یورپ یہ کہیں کہ دیکھوقر آن کو قرآن کا صادق ہونا مشتبہ ہوجائے گا۔۴-اگر محققانِ یورپ یہ کہیں کہ دیکھوقر آن کو نازل ہوئے اتناز مانہ ہوا؛ مگرآج تک سی نے یہاں تک کہ ائمہ مجتبدین ، صحابہ اور خود نبی نہ ہجھا، ہمارااحسان مانو کہ قسیر ہماری شحقیق کی بدولت سمجھ میں آئی ، تو اِس کا کیا جواب ہوگا ؟۔ف

### شریعت کے حاراصول

#### جواب:

پہلی غلطی کا جواب وہ نصوص ہیں جن سے بقیہ اصول کی جمیت ثابت ہوتی ہے جس کو اہل اصول نے مشبع [بہت کافی اور تفصیل کے ساتھ ] بیان کیا ہے۔ اور اِسی غلطی کی ایک فرع [اور شاخ] بیہ ہے کہ جس گناہ کے کرنے کو جی چاہتا ہے اُس سے منع کیے جانے کے وقت یہ سوال کر دیا جاتا ہے کہ قرآن میں ممانعت دکھلاؤ۔ (۲) چناں چہ داڑھی کے

(۱) عبداللہ چکڑ الوی فرقد قرآنید کاموجد تھا اُس نے نماز میں سے منتیں وغیرہ سب اڑا دیں۔اور پھر جہاں ایسی آسانی ہو اس کی طرف کیوں نہ متوجہ ہوں۔ ( حکیم الامت: م ۔ جلد ۱۸۔ صن العزیز جلد دوم ص ۱۳۱) (۲) ''مرض عالمگیر ہور ہاہے کہ یا وجو بکہ نجج شرعیہ (شرعی جمتیں اور دلیلیں ) چار ہیں؛ مگر پھر بھی ہر حکم کا ثبوت قرآن مجید سے مانگا جاتا ہے اور ہمارے ذبین اہلی علم اِس قدر تخی ہیں کہ ثبوت دینے کو تیار ہوجاتے ہیں۔ میں وہاں بھی ہی کہا کرتا ہوں کہ کہیں تو عاجز ہوکر کہنا ہی پڑے گا کہ ہر حکم کا ثبوت قرآن سے ضروری نہیں۔ پھر یہ جواب اول ہی سے کیوں نہ دے دو۔'' ( حکیم الامت: خطبات جلد الارواح ص ۲۵،۲۵ مزمزم کہ ڈیود یو بند 1992ء) متعلق ایسے سوالات اخباروں میں شائع ہوتے ہیں۔ پھریہ [صرف قرآن سے ثبوت فراہم کرنے کا امرالیا خمیر میں داخل ہوگیا ہے کہ جب کوئی مخالف ندہب کسی بات کو قرآن سے ثابت کرنے کامطالبہ کرتا ہے، توبیلوگ اُس مطالبہ کوسیح اور اِس اِثبات [قرآن سے ثبوت دینے ] کواینے ذمتہ لازم سمجھ کراُس کی تلاش میں لگ جاتے ہیں اور جوخود اِس یرقا در نہیں ہوتے ، تو علاء کومجبور کرتے ہیں کہ کہیں قرآن ہی سے ثابت کر دو۔ (۱) سو، جب إس فرع كى بنا ہى كا [ اور استدلال كے قرآن ميں منحصر ہونے كا ] غلط ہونا ثابت ہو چكا ہے، تو إس فرع كابناء الفاسد على الفاسد ہونا بھي ظاہر ہو گيا، [كەمطالبہ فاسد ہے اورايك دليل یر اِنحصار کا عقیده بھی فاسد ہے،تو <sub>آ</sub>مستقل رد کی ضرورت نہیں۔ پھر اِس درواز ہ <sub>[</sub> دلیل کو صرف قرآن میں مخصر کرنے اکامفتوح کرنا [ کھولنا انہایت ہی بے احتیاطی ہے۔ پہا غلطی کے نتائج:

إس كا انجام خودار كان اسلام كاغير ثابت بالشرع ماننا هوگا\_[اس لي كه خدا جانے کتنے جزئیات ہیں جوقرآن میں صراحت کے ساتھ مذکورنہیں ۔خود ہی دیکھ لیجیے! ] کیا کوئی شخص نماز پنج گانہ کی رکعات کا عدد قرآن سے ثابت کرسکتا ہے؟ کیا کوئی شخص زکوۃ کا نصاب اورقدرواجب [مثلاً سونا جاندی اورروپیوں میں جالیسویں حصہ ] کا اِثبات قرآن سے كرسكتا ہے؟ وعلى مذا۔ (٢) ايسے مطالبہ كا [جو مخالف مذہب كى جانب ہے كسى بات كو

<sup>(</sup>۱) داڑھی رکھنے کی نسبت بعضے کہتے ہیں کہ قرآن شریف ہے دلیل لاؤ کہ داڑھی رکھنا فرض ہے۔ اور بیرولائل کا مطالبہ کرنے والے ایسے حضرات ہیں کہ جن کوخود تحقیق واستدلال ہی سے اصلاً مسنہیں ( تو دلیل کووہ کہا سمجھیں گے: ف )، أن كوتو حامية على محض تقليد كرتے علماء كى " (اشرف الجواب ٣٢٣)

<sup>(</sup>۲)'' آخرکہیں توعا ہز ہو گے مغرب کی تین رکعتیں کون ی آیت سے ثابت کر و گے ۔اخپر میں وہ ہی تحقیقی جواب =

قرآن سے ثابت کرنے کا ہوتا ہے ] غیر معقول ہونا ایک جشّی مثال سے سمجھ میں آسکتا ہے کہ عدالت میںا گرکوئی شخص اینے دعوے کے ثبوت میں گواہ پیش کرے تو مدعا علیہ کو اُس گواہ پر قانونی جرح کا تواختیار حاصل ہے؛ لیکن اگر گواہ جرح میں صاف رہا، تو بیاختیار نہیں کہ عدالت سے بید درخواست کرے کہ گو، گواہ غیر مجروح [ ہےاور گواہی کا اہل] ومعتبر ہے؛ مگر میں تو اِس دعوی کو جب تشلیم کروں گا کہ بچائے اِس گواہ کے فلاں معزز عہدہ داریا فلاں رئیس اعظم گواہی دے۔ تو کیاعدالت ایسی درخواست کوقابل پذیرائی سمجھے گی؟ اصول: دلیل کی نفی سے مدلول کی نفی لا زمنہیں آتی:

اِسی راز کےسبب فن مناظرہ کا بیہ سئلہ قرار پایا ہے کہ مدعی سے فنس دلیل کا مطالبہ ہوسکتا ہے، کسی دلیل خاص کا مطالبہ نہیں ہوسکتا۔اور نیز [اصولیین نے یہ ] تضریح کی ہے کہ دلیل کی نفی سے مدلول کی نفی نہیں لازم آتی (۱)؛ کیوں کہ دلیل [مثلاً آ فتاب روشنی کے لیے المزوم ہے اور مدلول [ یعنی روشنی آفتاب کے لیے الازم ۔ اور فی ملزوم [مثلاً آفتاب کی نفی مستازم نہیں ہے نفی لازم [روشنی کی نفی ] کو [ کیوں کدروشنی آفتاب کے بجائے ٹیوب لائٹ وغیرہ سے بھی ہو کتی ہے ] ۔ پس جو شخص دعویٰ کرے کہ فلاں امر شرع سے ثابت

= دینابڑے گا۔پھراول ہی سے تحقیقی جواب کیوں نہیں دے دیتے ۔پھر فرمایا کہ عوام کے لیے عمدہ طریقہ یہ ہے: صاف کهددی که بهم بلاضرورت گفتگونهین کرنا چاہیتے ۔'' (ملفوظات جلد ۱۵ م۱۸ ۱۸ منیز خطیات جلد ۲ ص ۲۲،۴۷۵) (۱)اس لیے کہ مدلول کسی اور دلیل ہے بھی ثابت ہوسکتا ہے۔ جیسے کہآ فتاب دلیل ہے، روشنی مدلول۔اگرآ فتاب نہ ہو، تو بھی روثنی آگ ہے یا بھی وغیرہ ہے طاہر ہوسکتی ہے۔....ولیل: جس کے ذریعی رہنمائی حاصل ہو۔ مدلول: جس چز کی رہنمائی حاصل ہو۔ ملزوم: جس کے ساتھ کوئی چیز مربوط ہو۔ لازم: جوکسی چیز کے ہونے کے لیے ضروری ہو کہ وہ نہ پائی جائے تو پہلی چیز بھی نہ یائے جائے ۔جو چیز ضروری ہواُسے لازم،جس کے لیے ضروری ہو،اُسے ملزوم کہتے ہیں۔جیسے دھوپ سورج کے لیے لازم ہےاورسورج دھوپ کے لیے ملز وم۔

ہے، اُس کواختیار ہے کہ شرع کی جس دلیل سے چاہے اُس کو ثابت کر دے۔ کسی کو اُس سے اِس مطالبہ کاحق نہیں پہنچتا کہ مثلاً قرآن ہی سے ثابت کرو۔ (۱)

(۱) قر آن بی سے ثابت کرنے کے مطالبہ میں 'ایک دعویٰ مضمر ہے۔ اور وہ بہ ہے کہ وہ اِس کے مدعی ہیں کہ شریعت میں قر آن شریف کے سوا کوئی دلیل نہیں ہے۔ ہم اِس دعوئی پر اُن سے اول دلیل کا مطالبہ کرتے ہیں۔ ہم کو بہت مجھا دو کہ شریف کے شریف ہی دلیل ہیں۔خود قر آن شریف کے شریف ہے کہ علاوہ قر آن شریف کے اور کھی دلائل ہیں۔

جیب حدیث: فرماتے ہیں: وَمَا اتّکُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَانَهٰکُمُ عَنْهُ فَانْتَهُوْا۔ اِسےصاف معلوم ہوتا ہے کہ جناب رسول الله علیہ وسلم کا (جو) ارشاد ہے، آگر چہوہ قرآن نہ ہوشل قرآن شریف کے جحت ہے۔ آیت کا ترجمہ: اور (جب پیمعلوم ہوگیا کہ رسول سلم اللہ علیہ وسلم کی رائے پر ہونے میں حکمت ہے قو) رسول تم کو جو پچھودے دیا کریں وہ لے لیا کرواور جس چیز (کے لینے) سے تم کوروک دیں تم رک جایا کرو۔ (اور پیموم الفاظ یمی محم ہے افعال و احکام میں بھی) (الحشر: پ ۲۸ آیت کے بیان القرآن جلدااص ۱۲۵)

اور کیوں نہ ہو سَا یَمُنطِقُ عَنِ الْهَویٰ آپ کی شان ہے: گفتہاو گفتہ اللہ بود ہم کر چہاز حلقوم عبد اللہ بود۔'' اُن کا کہا ہوااللہ کا کہا ہواہے،اگر چہاللہ کے ہندہ کی زبان سے ادا ہوا۔

جمیت قیاس: ''اور فرماتے ہیں ﴿ وَلَـوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَ إِلَى اُولِى الْاَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِيْنَ يَسُتَبُوطُونَهُ مِنْهُمْ مَرَجَمَةِ ''اور اگر (بجائے خود شہور کرنے کے ) پیاوگ اُس (خبر) کورسول (الله سلی الله علیہ وہلم) کے اور جو (حضرات اکابر صحابہ) اُن میں ایسے امور کو بجھے جیں اُن کی (رائے کے ) اوپر حوالدر کھتے (اورخود کچھے دخل ندریتے ) تو اُس (خبر کی صحت وغلط اور قابلی تشہیر ہونے ندہونے ) کو وہ حضرات تو پیچان ہی لیتے جو اُن میں اِس کی تحقیق کرلیا کرتے ہیں ( جبیا ہمیشہ پیچان ہی لیتے ہیں )'' (النساء: ٤٠٥مـ بیان القرآن جلد ۲ صراحی ۱۳۸۸) =

# ظنی احکام کاماننا بھی لازم ہے:

ہاں! بیمسلم ہے کہ بیددلائلِ اربعہ قوت میں برابرنہیں؛ کیکن جیسا تفاوت اِن کی قوت میں ہے [جوباہمی فرق اِن دلائل کی مضبوطی میں ہے ] ، ایساہی تفاوت [اور فرق] إن [ دلائل ] كے مدلولات يعنی احكام كي قوت ميں ہے كه:

بعض قطعی الثبوت والدلالت ہیں <sub>[</sub> کہاُن کا ثبوت قطعی ہے،سلسلہ روایت متواتر یا مشہورہے، اِسی طرح اُس کے ایک ہی معنی متعین ہیں ]۔

بعض ظنی الثبوت والدلالت ہیں [ کہ اُن کا ثبوت قطعی نہیں ہے، سلسلہ روایت متواتر ہامشہورنہیں ۔ اِسی طرح اُس کے معنی بھی ایک سے زائدممکن ہیں <sub>آ</sub>۔

﴿ فَاعْتَبِرُوْا يَآ أُولِي الْأَبْصَارُ ﴾ ترجمه: "سوءا عوالش مندو (إس حالت كود كيركر) عبرت حاصل كرو-(الحشر: آیت۲، بیان القرآن جلدااص ۱۲۰)

یہ آیتیں ہٹلارہی ہیں کہ قیاس بھی جمت ہے۔ پس اگر آپ قر آن شریف کو جمت مطلقہ ماننے ہیں تو اس کی کیا وجہ ہے کہاں کے بعض دعاوی مسموع اور حجت اور بعض نامسموع ( نا قابل ساعت )۔غرض پہنخت غلطی ہے۔ دیکھیے عدالت میں ساعت کے لیے ''مطلق شہاوت'' کی ضرورت ہے۔ مدعی اگر دویا وجاہت آ دمیوں کو پیش کردے، تو مدعا علیہ پہنیں کہ سکتا کہ فلاں جج صاحب اور فلاں مولوی صاحب گواہی دیں گے تو مانوں گا۔اورا گروہ ایپا کہ تو حاکم ہرگز نہ سنے گا اور یہ کیے گا کہتم ان گواہوں میں جرح کروتو اس (جرح) کی طرف الثفات ہوگا۔لیکن اگریہ مجروح نہیں تو تمہاری متخصیص کے فلاں فلاں گواہی وس ایک لغویات ہوگی۔اس طرح مسّلہ عقلیہ ہے کہ دعوی کے اثبات کے لیے مطلق دلیل صحیح کی ضرورت ہے متدل (استدلال کرنے والا) جس دلیل کو چاہے اختیار کرے۔ خاطب کو بیا ختیار ہے كەأس مىں جرح كرے۔اس كا جواب بذمە مەتى ہوگا؛كيكن وەپنېيس كهدسكتا كەتم نے بيدليل كيول اختيار نەكى؟ اي طرح یہاں سمجھ لیچے کہ کسی مسئلہ شرعیہ کے إثبات کے لیےمطلق دلیل شمچے کی ضرورت ہے جوادلہ اربعہ میں سے ہو۔ کسی خاص دلیل کا مطالبہ ہیں کیا حاسکتا۔....البتہ اِس کا لحاظ ضروری ہے کہ قطعی دعوی کے لیے قطعی دلیل اور ظنی دعوی کے لیے ظنی دلیل ہونا جائے۔''(اشرف الجواب ۳۲۳)

بعض قطعی الثبوت ظنی الدلالت ہیں آکہ ثبوت قطعی،سلسلہ روایت معتبر ؛کیکن ایک سے زائد معنی کا احتمال ہے آ۔

بعض ظنی الثبوت قطعی الدلالت ہیں [ کہ اُن کا ثبوت قطعی نہیں ہے؛ مگر اُن میں ایک سے زائد معنی کااخمال نہیں ہے ]۔(۱)

لیکن یہ بھی کسی کو منصب حاصل نہیں کہ احکام طقیہ کو نہ مانے ۔ کیا کسی ایسے حاکم کے ۔ جس کے فیصلے کا اپیل نہیں ہوسکتا ۔ بہت سے فیصلے محض اسی بنا پر نہیں صادر ہوتے کہ مقدمہ مرجوعہ [پیش آ مدہ مقدمہ] کو کسی دفعہ میں داخل قرار دیا ہے۔ اور وہ دفعہ بینی ہے؛ گراُس میں داخل کرناظتی ہے جس کا حاصل اُس کا قطعی الثبوت طنی الدلالت ہونا ہے گراُس میں داخل کرناظتی ہے جس کا حاصل اُس کا قطعی الثبوت طنی الدلالت ہونا ہے ۔ لیکن اُس کے نہ مانے سے جو نتیجہ ہوسکتا ہے اُس کو ہر شخص جانتا ہے۔ یہ تقریر پہلی غلطی کے متعلق تھی جو تر آن کے بارے میں ہوتی ہے۔

دوسری غلطی: قرآن کے ساتھ سائنس کے اِنطباق میں غلو دوسری غلطی یعن قرآن میں اُس کے مسائلِ سائنس پر شتمل ہونے کی کوشش کرنا، جیسا آج کل اکثر اخباروں اور پرچوں میں اِس فتم کے مضامین دیکھنے میں آتے ہیں کہ

(۱) قطعی الثبوت والدلالت: ' مثلاً کوئی آیت ہے کہ اُس کا ثبوت قطعی ہے اور اُس کے مین بھی ایک ہی متعین ہیں۔ طنی الثبوت والدلالت: مثلاً کوئی حدیث ہے جس کا ثبوت سند متواتر یا مشہور سے نہیں ۔ اور اُس کے دومنی ہوسکتے ہیں، تو جس مین کو بھی لیا جائے گا ، حدیث کی ولالت اُس معنی پر قطعی نہیں۔ یہ مین ہیں ظنی الثبوت والدلالت ہونے کے '' قطعی الثبوت ظنی الدلالت: ' مثلاً کوئی آیت ہے کہ ثبوت تو اُس کا قطعی ہے ؛ گر اُس کے دومینی ہوسکتے ہیں۔ اور ان میں سے جس معنی کو بھی لیا جاوے گا ، اُس آیت کی دلالت اُس معنی پر قطعی نہیں۔

نطنی الثبوت قطعی الدلالت: مثلاً کوئی حدیث ہے جس کا ثبوت سندمتواتر یامشہور نے نہیں لیکن اُس کے ایک ہی معنی متعین ہیں۔'' بیگفتگواصول موضوعہ نمبر ۷ میں عقل وُقل کے مابین تعارض کے تحت آ چکی ہے۔ جب اہل پورپ کی کوئی تحقیق متعلق سائنس کے-دیکھی سی،جس طرح بن بیٹا،أس کوکسی آیت کا مدلول بنادیا آآیت کی تفسیر سائنسی تحقیق کے مطابق کر دی مارواس کواسلام کی بڑی خیرخواہی اور قرآن کے لیے بڑی فخر کی بات اوراینی بڑی ذکاوت سجھتے ہیں۔اور اِس غلطی میں بہت سے اہلِ علم کو بھی مبتلا دیکھا جاتا ہے۔ (۱) اور اس میں [ چارخرابیاں ہیں]: پہلی خرابی: سائنس کے مسائل پرمشمل ہونے کوقر آن کا کمال سمجھنا ایک فلطی تو یہی ہے قرآن کے لیے، کہ مسائل سائنس پر مشتمل ہونے کو قرآن کا کمال سمجھا۔اوروجہ اِس اِٹلطی یا کی یہ ہوئی کہ قر آن کےاصلی موضوع پرنظرنہیں کی گئی۔ اصل موضورع:

قرآن اصل میں نہ سائنس کی کتاب ہے ، نہ تاریخ کی ، نہ جغرافیہ کی ۔وہ ایک کتاب ہے اصلاح ارواح کی ،جس طرح کتب طبیہ [طب کی کتابوں] میں مسائل ہیں

(۱) ایک صاحب علم فرماتے ہیں: ''سائنس کیا ہے؟ مطالعہُ فطرت فطرت اور دینِ فطرت (اسلام) دونوں ایک ہی حقیقت کے دوڑخ میں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجیدیں چیش گوئی کر دی گئی تھی کہ دور سائنس اسلام کے لیے کوئی خطر نہیں ہوگا، بل کہ وہ تبیین حق کا ذریعہ ہوگا۔' مزید لکھتے ہیں:' سائنس اور اسلام میں تضاد کیوں کرممکن ہے؟ جب کہ اسلام سائنس کی ترغیب دے رہاہے۔ بنا ہریں ، اسلامی علوم گل میں اور سائنسی علوم محض اُن کا ایک جزء۔ جزء اور گُل میں مفاریت نامکن ہے۔.....نہب اور سائنس براین اپن سطیر تحقیقات کرنے والے دنیا بھر مے حققین کے لیے بدایک عالمگیر چیلنج ہے کہ مذہب اور سائنس میں کوئی تضادنہیں ہے۔''(ا قبال حجمہ ٹوکاروی: جدید فلسفہ اورعلم الکلام صے ۱۸) پیر روثن جیسی کچھ خطرناک ہے، اُس کے متعلق حکیم الامت ؓ فریاتے ہیں:'' ..... اِس کی خبزہیں کہ اِس طرح جز اسلام کی کلتی جاتی ہے۔ اِس مرض میں ہمارے بھائی بند بھی یعنی مولوی لوگ بھی ہتلا ہیں اور اِس کی وجیصرف حب شہرت اور بعض میں حب مال۔اورا بنی ضرورتوں کواہل دنیا کے پاس لیے جانا ہے۔اِن کوعطایا لینے کے بعدان سے دبنایر تا ہے اور-اُن کی حسب خواہش – دین کوسائنس کے ساتھ مطابق کرنارہ تاہے، درنہ اُن کی نظروں میں وقعت نہ ہواورعطاما میں کمی بوجائے۔ یہ ہےوہ چزجس نے ناس کررکھاہے۔'(ملفوظات جلد۲۔ حسن العزیز جلد۲ص۱۸۵،۱۸۵)

اصلاح اجسام کے۔پس جس طرح کسی کتاب طبّی کا یارچہ بافی آ کیڑا انجنے ] وکفش دوزی [موچی گیری] کی صنعت اور حرفت کی تحقیق سے خالی ہونا اُس کے لیے موجب نقصان نہیں؛ بل کہ اگر غور کیا جاوے تو اِس تحقیق پر [ بعنی اصلی موضوع پر نظر کے لحاظ ہے] بلاضرورت [طب کی کتاب کا کیٹر البُنے کا ہنراورمو چی گیری کی صنعت کے بیان پر آشتمل ہونا خود-بدوجہ خلطِ مبحث کے -ایک درج میں موجب نقصان ہے اور خالی ہونا کمال ہے، اُسی طرح قرآن کا-کہ طبّ روحانی ہے- اِن مسائلِ [سائنس] سے خالی ہونا اُس کے لیے کچھ موجب نقصان نہیں؛ بل کہ ایک گونہ کمال ہے۔(۱)

(۱) اگر دلائل تو حید میں سائنس کے مسائل مٰہ کورہوتے ، تو تو حید کا سمجھنا اُن کے علم پر موقوف ہوتا ۔ اورمسائل سائنس خود نظری ہیں، تو تو حید بغیر اُن کے سمجھے ہوئے ثابت نہ ہوتی۔اور مخاطب اُن دلائل کے عرب کے بادیثثیں تک ہیں، تو وہ تو حید کو کیسے جانتے؟ بدنقصان ہوتا سائنس کے مسائل کوقر آن میں داخل کرنے کا کداصل مقصود ضائع ہو جاتا۔ جب قرآن كامقصود معلوم هوگيا، توسجهنا چاہيے كه'اسلام ايجادات تونبين سكھا تا الكين اصول ايجادات كى تعليم ديتا ہے،مثلاً ميك کسی ایجا دکواس طرح اختیار نہ کروجس ہے دین میں خلل ہویا جان کا خطرہ ہویا پہ کہ بےضرورت ایجا دات کے دریے ہوکر ضروری کاموں کوضا کئے نہ کر واور ضروری ایجا دات میں اس کا لحاظ رکھو کہ موہوم منفعت کے لیے خطر وُ تو یہ کا تحل نہ کرو'' آج کل لوگوں نے قرآن کے موضوع'' کو ہالکل نہیں سمجھا قرآن میں وہ چیزیں تلاش کی جاتی ہیں جو کہ قرآن

کا موضوع نہیں ہے۔ پھر جب کوئی فلیفہ (جدید فلیفہ یا سائنس) کی نئ حقیق ظاہر ہوتی ہے، تو اُس کوزبردتی قر آن مجید میں ٹھونس کر بڑے فخر سے بیان کیا جاتا ہے ( کہ ) قرآن نے تیرہ سو(یا چودہ سو)برس پہلے ہی اِس کی خبر دی ہے۔ اور اِس سے قر آن کی بلاغت ثابت کی جاتی ہے۔''

یہ بات قابل لحاظ ہے کہ سائنس دانوں کااصل موضوع وہ چیزیں ہیں جن میں سبب طبعی ہو،میکا نیہ ہو۔ دوسری طرف الله تعالی کی تخلیق کے بارے میں جب ہم غور کرتے ہیں تو الله تعالیٰ کی کسی بھی مخلوق کو دیکھیں تو عقلیں دیگ رہ جاتی ہیں کہاس کی خلقت کیسی عجیب ہے؟ کیسی ساخت ہے؟اس ساخت میں کیسے انسجہ اور خلیات ہیں؟ اور اُن کے کیسے کیے جیرت انگیز افعال ہں؟ اور حیرت کے ساتھ سوال کرتے ہیں کہ بہ سب کس کی تخلیق اور کس کی قدرت کے نمونے ہیں؟ اس طرح سےغور کرنے برمعلوم ہوجاتا ہے کہ کا ئنات کی ہر ہرشیؑ اللّٰد کی ذات اوراس کی صفات کی دلیل ، آیت =

سائنس به قد رضر ورت:

البتہ إس طبِ روحانی کی ضرورت ہے اگر کوئی جزواس [سائنس] کا مذکورہو جاوے، تووہ اُس ضرورت کا مُکمُل [ تحمیل کرنے والا] ہے؛ مگر بقاعدہ اَلے شُروُرِیُ یَنَقَدُرُ بِقَدِرِ الْسَشَرُورِیُ یَنَقَدُرُ الْسَفَرورت ہوتی ہوتی ہے، تو بقد رِضرورت ہی اختیار کرنے کی حاجت ہوتی ہے، تو بقد رِضرورت ہی اختیار کی جاتی ہے۔ اِس بنا پرقر آن میں سائنس کا جزوبہ قد رِضرورت ہی استعال ہوگا مقدارِضرورت سے زائد مذکور نہ ہوگا؛ چنال چہتو حید کے ( کہ اعظم مقدماتِ اصلاحِ ارواح ہے) اِشات کے لیے۔ کہ سہل واقرب طریق اُس کا استدلال بالمصنوعات ہے۔ اِس کی اصلاح کا سب سے ظیم ذریعہ ہے۔ کے ثابت بالمصنوعات وارض آرنین و آسان کی جہے۔ کہ سہل ہوگا واختیاراً بعض مضامینِ خلقِ سلموات وارض آرنین و آسان کی تخلیق ،سورج عاند وارض آرنین و آسان کی تخلیق ،سورج عاند متارے وانسان و الحرح طرح کے آحیوان وغیرہ آکی پیدائش و تخلیق ،سورج عاند متارے وانسان و الحرح طرح کے آحیوان وغیرہ آکی پیدائش و تخلیق ،سورج عاند ،ستارے وانسان و الحرح طرح کے آحیوان وغیرہ آگی پیدائش و

= اورنشانی ہے۔ لیکن میر بات یا در کھنی چاہیے کہ چول کہ قرآن کا موضوع اصلاح ارداح ہے۔ اوراصلاح ارواح کے لیے سب سے عظیم پیش خیمہ تو حید کا ثابت کرنا ہے: ''قرآن کریم نے تو حید کا دعوی کیا، اُس کی دلیل میں: اِنَّ فَسی سَلْقِ السَّسَلُوَاتِ وَ اَلْاَرْضِ (الأَیه) فرمایا جس کا مطلب میہ کہ اِس کا نئات میں چنویشیتیں ہیں: اول اِن کا دلیل تو حید ہونا۔ ۲: دوسرے، اِن کے پیدا ہونے کے طریق سِما: تیسرے اِن کے تغیرات کے ڈھنگ قرآن کریم کو صرف پہلی حیثیت سے اِن تے تعلق ہے۔ 'اِس کے بعدا گر کوئی میسوال کرنے گئے کہ بادل کس طرح پیدا ہوتے ہیں؟ اور بارش کیوں کر ہوتی ہے؟ اور اِس قسم کے حالات، تو قرآن سے اِن کا خلاش کرنا غلطی ہے۔ ہاں جس چیز کے متعلق جو کچھ قرآن نے بتادیا ہے اُس کوائی طور پر ماننا ضروری ہے۔' (حکیم الامت: اشرف الجواب)

''مگر آج کل کے مدعیانِ عقل کا نداق میہ ہوگیا ہے کہ ہر چیز کوقر آن شریف میں شونسنا چاہتے ہیں، نواہ وہ چیز قر آن سے پچر بھی تعلق ندر کھتی ہو۔ یہ تو ایبا ہے جیسے طب اکبر میں کو کی شخص جوتی سینے کی ترکیب شونس وے، بس میہ تغییر یں ہیں آج کل کی۔' ( ملفوظات تحکیم الامت جلد ۲۵ سا ۲۷) ہے۔(۱) اور چول کہ تفصیل کی حاجت نہ تھی، اس لیے اس آکی تفصیل اکا ذکر نہیں ہوا غرض سائنس کے مسائل اُس کے مقاصد [میں] سے نہیں۔ البتہ بہضرورت تائید مقصود کے [روح کی اِصلاح کے لیے مقدمہ کے طوریر]، جتنا کچھاس میں بہ دلالت قطعیہ [یقینی معانی کے ساتھ قرآن مذکور ہے، وہ یقیباً اور قطعاً صحیح ہے۔ کسی دوسری دلیل ہے اُس کے خلاف کا اعتقاد جائز نہیں۔اگر کوئی دوسری دلیل اُس کے معارض [ومقابل] هوگی ، بعد تحقیق وه دلیل بی مخدوش هوگی ـ (۲) ما تعارض کا <sub>[</sub>محض <sub>]</sub> شبهه عائد هوگا ـ (۳) ہاں، بیہ دوسکتا ہے کہ [معنی اور ] دلالت آیت کی قطعی نہ ہو: اِس[قر آنی معنی ] کےخلاف بر ممكن ہے كەدلىل صحيح قائم ہو [ گو ياعقلى دلالت قطعى ہو ]، وہاں نص قرآنى كوظا ہر سے منصر ف کرلیں گے [یعنی پھیرلیں گے ]،جیسااصول موضوعہ کے میں تحقیق ہوا۔ (۴)

(١) رساله كى ابتدايين وتمهيد مع تقسيم حكمت "كوذيل مين بديات عرض كى جاچكى بى كقر آن كاموضوع إصلاح ارواح ے۔اورروح کی اصلاح کاسب سے عظیم اور بلند ذریع عقید ہ تو حید ہے۔اورصانع عالم کی تو حید ثابت کرنے کاسب ہے آسان اور قریب الفہم طریقہ مصنوعات کے ذریعہ استدلال ہے،اس لیقر آن میںمصنوعات کا ذکر کہا گیا ہے۔ (۲) الیںصورتیں دو ہیں۔ایک یہ کہ قر آن کی دلالت قطعی ہواورعقلی دلالت ظنی ۔دوسرے یہ کہ قر آن کی دلالت ظنی ہو اورعقلی بھی ظنی ہو۔ اِن دونوں صورتوں میں عقل دلالت کا اعتبار نہ ہوگا اور اُسے حجت منتہ مجیس گے ۔ اِس کا ضابطہ اصول موضوعه نمبر الموعقل وقل مين تعارض كالحار والمورتون مين بتايا جاچكا ہے۔

(٣) جیسے بجلی ، ہارش،شہاب ٹا قب وغیرہ کے اسباب کی سائنسی تحقیق اور قر آنی حقائق میں تعارض کامحض شبہہ ہے،حقیقتا تعارض ہے، پنہیں ۔ اِس کا بیان: دسواں اِنتا ہ تعلق بعض کا سُات طبعیہ کے ذیل میں آریا ہے۔

(۴) پرتعارض کی تئیر ی صورت ہے کہ دلیل نقلی ظنی الدلالت کا قبول کرنا بھی چوں کہ واجب ہے اس لیے اُسے ظاہر ہے پھیر کرعقل کے مطابق کریں گے لیکن یا در ہنا جا ہیے کہ بیاً سی صورت میں کریں گے جب کے عقلی دلالت قطعی ہواو عقل ونقل میں تعارض بھی ہو۔اگر تعارض نہ ہو،تو عقلی دلالت قطعی ہونے کے باوجودنقل میں تاویل نہیں کی جائے گی ۔ای طرح اگر عقلی دلالت قطعی نہیں ہے، تو نقل ہے ٹابت شدہ الفاظ کے معنی میں نظنی ہونے کے باوجود-تاویل نہیں کی حائے گی۔افسوں ہے کہ اِس اصول کی خلاف ورزی دورِ حاضر کے متعدد مفسروں کے بہاں ہائی حاتی ہے۔

(ملفوظات جلد ۲۱ – انفاس عيسلي حصه اول ص ۲ ۳۴۲)

# دوسری خرابی: اولین مخاطب إن معانی سے نا آشنا تھے

آئسی آیت کی تفسیر سائنسی تحقیق کے مطابق کرنے کے باب میں <sub>آ</sub> دوسری غلطی: بیہ کہ اِس او بر کی تقریر سے معلوم ہوا کہ ایسے مسائل قر آن کے مقاصد میں سے نہیں ؛ بل کہ مقد مات ِمقصود سے میں۔اور ظاہر ہے کہ استدلال میں مقد مات [وزرائع] ایسے ہونے حائبئيں جو پہلے ہے یعنی قبل اِ ثباتِ مدعا کے مخاطب کے نز دیک مسلم ہوں یا ہدیہی ہوں یا بہ دلیل مسلم کرادیہے جاویں ۔ ورنہ اُن سے مدعا پر استدلال ہی نہ ہوگا۔ جب بیہ بات معلوم ہوگئی،تواب سمجھنا جاہیے کہا گر بہجدید تحقیقات اِن آیات قرآنیہ کے مدلولات ومفہومات ہوں-[یعنی قرآن کے معنی اوراُس کی تفسیر جدید تحقیقات برمبنی ہوں] اور ظاہر ہے کہ عرب کے لوگ جواول مخاطب ہیں قرآن کے، وہ ہالکل اِن تحقیقات سے نا آشنا تھے۔ تو لازم آتا ہے کہ مقدمات غیرمسلّمہ وغیر بدیہیہ وغیرمُثُبَّة سے استدلال کیا گیاہے [یعنی مجن ہ مقد مات premises کے مدلولات یہ جدید اکتثافات ہیں وہ، ابتدائی مخاطبوں کے نزديك نه تونسليم شده بي، نه دليل اور وضاحت مستغنى بين؛ چنال چه أن] مين استدلال کی صلاحیت ہی نہیں ہے، تو کلام اللہ کے طرزِ استدلال پر کتنا بڑا دھبہ لگے گا۔

# تيسرى خرابى :تحقيقات غلط بھى ہوتى رہتى ہيں

تیسری خرابی اِس[سائنس تحقیق کوآیت کا مضمون بنانے ایمیں بیہ کے کہ پیتحقیقات کبھی غلط بھی ثابت ہوتی رہتی ہیں۔ سو، اگر اِن کوقر آئی مدلول [بنایا جائے ، یعنی عصری تحقیقات کوقر آئی معنی پر منطبق کر کے، اُس کی تفسیر اِبنایا جاوے، تو اگر کسی وقت کسی اسائنسی اتحقیق کا غلط ہونا ثابت ہوگیا اور اہل اسلام کا اِقرار بہضمن ایسی تفسیر کے مدوّن ہوگا کہ قر آن کا بید عویٰ ہے، تو اُس وقت ایک ادنیٰ ملحد تکذیب قر آن [قر آن کے انکار] پر

نہایت آسانی سے قادر ہوسکے گا کرقر آن کا پیضمون غلط ہے۔ اور جز و کا اِرتفاع سترم ہے ارتفاعِ کل کو۔ پس[ایک جزو پرشہہ پیدا ہوجانے سے کل پر سے اعتاد جاتا رہا۔ اِس طرح ] قرآن صادق نه ر ہا۔ اُس دفت کیسی دشواری ہوگی؟(۱)

# تبديلي تحقيقات اورمعاني قرآن:

اورا گرکوئی شخص بیاحتال نکالے، جبیبالعض نے دعوی بھی کیا ہے کہ قرآن میں بیہ کمال ہے کہ جس زمانے میں جو ثابت ہوائس کے الفاظ اُسی کے موافق ہوجاتے ہیں۔ سو، اِس بنا پرتوبیدلازم آتا ہے کہ قر آن کا کوئی مدلول [ومعنی ] بھی قابلِ اعتمادٰ نہیں۔ ہر مدلول میں اخمال اُس کی نقیض [ ضد ] کا بھی ہے۔تو بیتو ایسی بات ہوگئی جیسے کسی حیالاک نجومی کی حکایت ہے کداُس سے جب یو چھا جاتا کہ ہمارے لڑکا ہوگا یالڑکی؟ وہ کہد یتا کہ لڑکا نہ لڑی۔اور جوصورت واقع ہوتی، باختلا ف اب واہم اس عبارت کو اُس برمنطبق کر دیتا۔ کیا اليي كتاب كومدايت نامه كهنا صحيح موكا؟

(۱) تحقیق غلط ہوجانے سے قرآن کی صداقت دائر ہُ سوال میں آجائے گی: ''سائنس میں غلطیاں ٹابت ہوتی رہتی ہیں۔ سينکڑوں برس ہے جن باتوں کو بیتی سجھتے تھے وہ غلط معلوم ہور ہی ہیں۔ (مثلًا دیکھ لیجے نیوٹن کا قانونِ ثقل جسے ڈیڑھ سو سال تک مطلق -Universal - سمجھا گیا تھا، اُسے آئنسٹائن اضافی Relativity کے دائرے میں لے آیا۔اورافسوس ہے کہ دورِ حاضر کے مفسرین آئنے ائن کی اضافی حیثیت سے صرف نظر کر کے نیوٹن ہی کی اتباع میں آبات قر آنی کے ساتھ سائنسی تطبیق کے دریے میں:ف)اس لیے اگر کوئی مسئلہ ش کو مدلول قر آن تھہرایا ہے،غلط ثابت ہوجائے تو قر آن کی تغلیط لازم آئے گی۔۔۔۔۔ پہ طرز اسلام کے ساتھ دوئتی نہیں دشمنی ہے۔اگر آج الیمی چیزیں تم نے قر آن پاک ہے ثابت کرد س اورکل کووہ تحقیق کے بعدغلط ثابت ہوئیں ،تو بقر آن کی تکذیب کاسامان کررہے ہو''

''میں پچ کہتا ہوں کے سائنس کوقر آن میں داخل کرنا چندروز میں دین کو بالکل منہدم کرنا ہے۔ کیوں کے سائنس کی تحقیقات بدلتی رہتی ہیں آج جو بالا نقال تسلیم کی جاتی ہے وہ کل کوالیں غلط ثابت ہوتی ہیں کہ اُس پر وہ ہی لوگ مینتے 😑

# چوتھی خرابی: پورپ کے محققوں نے قرآن کوزیادہ سمجھا

چوتھی خرابی اِس[سائنسی تحقیق کے ساتھ کسی آیت کومنطبق کرنے] میں یہ ہے۔
جو بالکل ہی غیرت کے خلاف ہے کہ- اِس صورت میں اگر محققان پورپ یہ کہیں کہ دیکھو
قرآن کو نازل ہوئے اتناز مانہ ہوا؛ مگرآج تک کسی نے- یہاں تک کہ خود نبی نے بھی- نہ
سمجھا، ہماراا حیان مانو کے تفسیر ہماری بیدولت سمجھ میں آئی ، تو اِس کا کیا جواب ہوگا؟ (۱)

= ہیں جن کی وہ تحقیق تھی۔اگر آج قر آن کو بھی اُس کے مطابق کرلیا تو جس وقت اُس کی غلطی ثابت ہوگی اُس وقت قر آن کریم کا غلط ہونا بھی ثابت ہوجائے گا۔ پھر قسمت کورو ئیو! لوگ اِدھر اُدھر کے مسائل کوقر آن شریف سے ثابت ہونے کوفخر سیجھتے ہیں۔'' (الافاضات ج۲ص۸ک،م،ح۲ص۸ک،م،ح۲ص۸۱۵)

(۱) غیرت کے خلاف ہے: ' قرآن شریف میں موجودہ (سائنس یا) سیاست کا داخل کرنا بالکل غلط ہے۔' اور خلاف غیرت ہے۔' مثلاً: ' اگر قرآن مجید میں موجودہ سیاست کو داخل کہا جائے تو پھر قرآن مجید کو یہودہ نصاریٰ نے اہل اسلام سے (حتی کہ صحابہ اور تا بعین سے بھی) زیادہ سمجھا ہے اور سے بالکل غلط ہے۔قرآن مجید کا سمجھنا عمل کی برکت سے موتا ہے۔' (ملفوظات کیم الامت جلد ۲۹۔ الکلام آلحین ۲۸۳)

## [۵]انتاه پیجم متعلق حدیث من جملهاصول اربعه شرع [Regarding the Hadith]

[reason] تمہید: حدیثیں محفوظ نہیں۔حدیثیں جت نہیں۔جوروایت درایت [reason] کے خلاف ہووہ جت نہیں۔ بیاعتراضات ہیں جوعام طور پرتجدد پیندوں کی جانب سے کے خلاف ہووہ جت نہیں درحقیقت بیاعتراض محدثین سلف کے حالات میں غور نہ کرنے سے کیے جاتے ہیں؛ لیکن درحقیقت بیاعتراض محدثین سلف کے حالات میں غور نہ کرنے سے پیدا ہوں۔ اُن کے حافظ، پیدا ہوں۔ اُن کے حافظہ موہ تو بید خیالات ہرگز نہ پیدا ہوں۔ اُن کے حافظہ حدیث حاصل کرنے کی رغبت وشوق اور خدا تعالیٰ کی خثیت کا اندازہ بہ کثرت واقعات سے ہوتا ہے، جنہیں دیکھنے کے بعد بید حقیقت آشکارا ہوجاتی ہے کہ صحابہ اور اُن سے روایت کرنے والوں کو اِس زمانہ کے لوگوں پر قیاس کرنا اور آج کل کی درایت کوتر ججے دیا بالکل درست نہیں؛ لہٰذا دوسروں کا اُن کے خلاف قر آن سے یا محض اپنی عقل سے بچھ ہمحضا اور اُس کو درایت مخالف حدیث مظہرا کرحدیث کورد کرنا، قابل اِلْقات نہیں ہوسکتا ہے۔ ف

## ا- پہاغلطی: حدیثیں محفوظ ہیں

متن: حدیث کے متعلق یفلطی ہے کہ اُس کی نبیت یہ خیال کیا جاتا ہے کہ حدیثیں محفوظ نہیں ہیں، نہ لفظ اُنہ معنی لفظ اُتو اِس لیے کہ عہد نبوی میں حدیثیں سیسابیة جمع نہیں کی گئیں محض زبانی نقل درنقل کی عادت تھی۔ تو ایسا حافظ کہ الفاظ تک یا در ہیں، فطرت کے خلاف ہے۔ اور معنی اُس لیے کہ جب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پچھ سنا لامحاله أس كالچھونہ کچھ مطلب سمجھا،خواہ وہ آپ كى مراد كےموافق ہویا غيرموافق ہو۔-اور الفاظ محفوظ نہر ہےجہیںا اوپر بیان ہوا۔ پس اُسی اینے سمجھے ہوئے کو دوسروں کے روبر رفقل كرديا\_پسآپ كى مراد كامحفوظ رېنا بھى يقينى نە ہوا\_

## ۲- دوسری غلطی: حدیثیں حجت نہیں

جب نهالفاظ محفوظ بين، نه معاني، تو حديث حجت مس طرح مو كي؟ ( اوريمي حاصل ہےشبہ فرقہ قر آنیہ کا)۔اورحقیقت میں نیلطی محدثین وفقہائے سلف کے حالات میں غور نہ کرنے سے پیدا ہوتی ہے۔اُن کوضعفِ حافظہ وقلت ِرغبت وقلتِ خشیت میں اپنے او پر قیاس کیاہے۔

#### قوت حافظه:

قوت حافظه اُن کاء اُن کے واقعاتِ کثیرہ سے جومتوا تر المعنی ہیں، ثابت ہوتا ہے؟ چناں چہ<sub>۲</sub> چندواقعات پیش کیے جاتے ہیں <sub>۲</sub>:

حضرت ابن عباس كاسوشعر كقصيد يكوابك بارس كريادكر لينا

 ۲- اور حضرت امام بخاريٌ كا ايك مجلس مين سو حديثين منقلب المتن و الاسناد [حدیثوں کے متن اوراُن کی سندوں کوایک دوسرے کے ساتھ خلط کر کے – اِمتحان لینے کی غرض سے - پیش کیا جانا، جن ] کوئ کر ہرایک کی تغلیط کے بعد [یعنی غلطیوں کی نشاند ہی کر کے امام بخاری کا ] اُن سب کو بعینه سنادینا، پھرا کیک ایک کی تھیج کر دینا۔

 ۳- اور امام تر مذی کا به حالت نابینائی ایک درخت کے پنچے گز رکر سر جھکالینا اور وجہ دریافت کرنے پروہاں درخت ہونے کی خبر دینا جو کہ اِس ٓ مرتبہ گزرنے کے ٓ وقت نہ تھا اور تحقیق سے اِس خبر کا تیجے ثابت ہونا۔

۳- اورمحد ثین کا اینے شیوخ کے امتحان کے لیے گاہ گاہ احادیث کا اِعادہ کرانا، ایک حرف کی ایجھی آگمی ہیشی نہ نکلنا ۔ بیسب سیر وتواریخ و [راویوں کے حالات اور اُن کی استنادی حیثیت جانجنے کےفن ]''اساءالرجال'' میں مذکورومشہور ہے جو قوت حافظ پر دلالت كرنے كے ليے كافى ہے۔

۵- ''اساءالرحال'' میںنظر کرنے ہے سی الحافظہ ُ وات 7 کمز ورحافظہ راویوں یک روایات کوچیح [احادیث کے مجموعہ ] سے خارج کرنا ، کافی حجت ہے، اِس باب میں محدثین کی کاوش کی ۔

#### غيبي امداد:

اورعلاوہ قوت حافظہ کے [جواُس زمانہ کےعمومی حالات سے بھی تعلق رکھتی ہے ] چوں کہ اللہ تعالیٰ کو اُن سے بیرکام لینا تھا، اس لیے غیبی طور پر بھی اِس مادہ [یا دواشت] میں أن كى تائىد كى گئى تھى ؛ چنال چەحضرت ابو ہرىرةٌ كا قصە كەحضور صلى الله علىيە وسلم نے أن كو حا درہ میں کچھ کلمات پڑھ دیے اور انھوں نے وہ حیا درہ اپنے سینے سے لگا لیا ، حدیث میں واردہے۔ [إس كا اثر قوت حافظه ميں اضافيه كي شكل ميں ظاہر ہوا ]

#### ایکشبهه:

اور اِس [واقعه] يربيشبه ندكيا جاوے كه خود حديث على ميں كلام مور باہے اور پھر حديث ہی سے استدالال کیا جاتا ہے۔

#### جواب:

اصل سے ہے کہ کلام تواحکام کی حدیثوں میں ہے آئن حدیثوں میں کہ جن ہے دینی احکام ثابت ہوں] اور بیر [حضور صلی الله علیہ وسلم کاعمل اور چا در کا اثر ] تو ایک قصہ ہے۔ایسی احادیث قتم ہیں علم تاریخ کی جوبلااختلاف کتج بہہے تاریخی قصوں سے اِستدلال کرنے اور بہطور حکایت اُنہیں ججت بنانے میں کسی کااختلاف نہیں ۔

#### دوسراشبهه اورأس كاجواب

اوراگر اِس قصہ برخلاف فطرت ہونے کاشبہہ ہو، تو اِس کا جواب انتہاہ سوم بحث معجزه میں ہو چکا ہے[ کہ عجز ہ اُسے ہی کہتے ہیں جوخلا فی فطرت صا در ہو]۔ پھرخو دہم کو اِس میں بھی کلام ہے کہ پیخلاف فطرت ہے۔[کیوں کہ اِس کی نظیر موافق فطرت واقعات میں بھی ملتی ہے؛ چناں چہ ] اہلِ مسمریز م [ یعنی وہ عامل جوعملِ تنویم مقاطیسی [hypnotism] کے ذریعہ اپنے ]معمول کے مخیلہ [imagination of their subject] میں ایسے تصرفات کردیتے ہیں جن سے اشیائے غیر معلومہ منکشف اور اشیائے معلومہ غائب ومنسی [نامعلوم چیزیں حاضر اور معلوم چیزیں غائب ، مجمولی بسری] ہو جاتی ہیں۔ (۱) اِس [مسمریزم کی نظیر ذکر کرنے] سے بیمقصودنہیں کہ آپ کا بینصرف اِسی [مسمریزم کے عاملوں کے آقبیل کا تھا؛ بل کہ صرف بیہ تلانا ہے کہ خلاف فطرت کہنا مطلقاً صحیح نہیں۔(۲) اوراگر [خلاف فطرت ہونا]مسلم بھی ہو، تومعجزہ ہے جس کا فیصلہ اِس سے پہلے ہو چکا ہے

(۱) الف عمل كرنے دالے كوعال اورجس رغمل كہاجا تاہے، أسے معمول كہتے ہيں ۔ ب مسمريزم كا ذكرا نتا وسوم تتعلق نبوت میں بھی ہوا ہے۔ یہاں اُس کے متعلق جدید تحقیق ذکر کی حاتی ہے: مسمریز م کوانگریز ی میں - Hypnotism با Telepathy کہتے ہیں۔اِس میں ایک انسان دوسرے انسان پر بغیر کسی جسمانی توسط کے اثر ڈال سکتا ہے۔ اِسے متقد مین حکماءلطیفه خفی کا نام دیتے تھے۔جدید سائنس اِس عمل کو اِس طور پر دیکھتی ہے کہ کمالات انسانی: د ماغ کے اندر یائے جانے والے صنوبری غدہ-Pieneal gland - اور مخروطی غدہ-Pituitary gland - ( یعنی ایک چھوٹا سا بینوی غدہ) کے بیدار ہونے سے حاصل ہوتے ہیں۔

(۲) میمکن ہے کہ ایک بی قتم کا واقعہ سبب طبعی کے طور پر واقع ہوسکتا ہواور کسی خاص کے واسطے بلاسبب طبعی کے واقع =

[ کمعجز ہ بلاسب طبعی محض خدا کی قدرت سےصا درہوتا ہے ]۔

۲- اورعلاوہ اِس کے [کہ اُس زمانہ میں قدرت کو اُن سے حفاظتِ حدیث کا کام لینا تھا، اِس کیےاُن کااپیاحا فظرتھا۔اور اِس طرح کا حافظہ ونا کوئی محال بات نہیں ہے؛ بل کہ اب بھی کہیں کہیں ایسے افرادیائے جاتے ہیں: ] ہم نے خودایے زمانے کے قریب ایسے حافظہ کے لوگ سنے ہیں؛ چنال چہ حافظ رحمت الله صاحب اله آبادی کے حافظ کے واقعات دیکھنے والوں سے میں خود ملا ہوں اور حکا بیتی سی ہیں۔ بیتو حافظہ کی کیفیت ہوئی۔ اور[حدیثوں کی حفاظت کرنے میں رغبت کی وجہ سنیے!]۔

#### یا در کھ کر جوں کا توں پہنچانے میں رغبت:

رغبت اُن کی یا در کھ کر بعینہ پہنچانے میں اِس لیے تھی کہ جناب سرور عالم صلی اللہ عليه وسلم في البي تحض كودعادى ب بقوله نَضَّرَ اللَّهُ عَبُدًا سَمِعَ مَقَالَتِي فَحَفظَهَا وَ وَعَاهَا وَ أَدَّاهَا كَمَا سَمِعَهَا الْحَدِيث [الله تعالى اليه بنده كوشاداب ركه جس نے میری بات سنی، حفاظت کی ، یا در کھااور جس طرح سنا تھا اُسی طرح پہنچا دیا ] ۔ اِس دعا کے لینے کووہ حضرات نہایت کوشش کرتے تھے کہ حتی الامکان بعینہ پہنچادیں۔(۱)

= هوجائے قرآن كريم كايدوا قعة هي ايك بيلوت إلى كي نظير بن سكتاب زو أبُرى الأسك منه وَالأَبْرُ صَ-"اور میں اچھا کر دیتا ہوں ما درزا داندھے کواور برص کے بیار کو'''ف:... ایراء آغمہ وابرص کا امکان اگر اسباب طبعہ ہے ثابت ہوجاوے، تو (عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ) وجہ اعجاز بیٹھی کہ بلا اسباب طبعیہ ابراء واقع ہوجا تا تھا۔'' (ال عمران : ۲۸؛ بیان القرآن جلد۲م ۲۳،۲۲ ) ایسے بی یہال پر واقعہ کے اسباب طبعیہ کے تحت ممکن ہونے کے ماوجود حضور صلی اللَّه عليه وسلم كي جانب سے بيغل بلاسب طبعي بطور معجزه كےصا در ہوا ہوتو كوئي اِستبعاد ہيں۔

(۱) اگر شبهه کمیا جائے کہ جب حدیث میں کلام ہے، تو دعاء والی حدیث بھی کیسے مان کی حائے؟ جواب دو صفحے پیشتر ابوہریرہ کی جا در کے اثر والی حدیث کے متعلق گز را کہ اِس قتم کی حدیثیں قتم ہیں تاریخ کی۔

## ترميم وتبديلي سيخشيت:

اور [ خدا کاخوف و ] خشیت تغیر [ وتبدیلی ] سے اِس لیتھی کداُ نھوں نے حضور صلی الله عليه وسلم سع بيسا تقاكم مَنُ كَذَبَ عَلَى مَا لَمُ أَقُلُهُ فَلْيَتَبَوَّا مَقُعَدَهُ مِنَ النَّار [ ترجمہ: جس شخص نے میری طرف ایسی بات منسوب کی جسے میں نے نہیں کہاوہ اپناٹھ کا نہ جہنم میں بنالے۔ابخاریا: ۲۱ کتاب العلم عتی کہ بعض صحابہٌ مارے خوف کے حدیث ہی نہیں بیان کرتے تھے۔

۲- کیرمحدثین کااحادیث طویله میں بعض الفاظ میں تر دید ۲ یعنی 'او' یا 'او کے ا' کہنا کہ بیہ ہے بابیہ ہے، یا جیسا آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وغیرہ کے الفاظ ظاہر ] کرنا اور 'نحوه' وغيره كهنا،صاف دليل ہےا ہتمام حفظِ الفاظ اورا حتياط كى اس باب ميں۔

## عہدِ نبوی میں تدوین نہ ہونا ،متند ہونے میں خلل انداز نہیں:

الى حالت ميں كتابةً [لكوكر] حديثوں كامُدَوَّ ن نه ہونا، أن كى حفاظت ميں پچھ مضرنہیں ہوسکتا؛ بل کہ غور کرنے سے مفید و معین معلوم ہوتا ہے ؛ کیوں کہ کا تبین [ لکھنے والوں] کے حافظے کو کتابت پراعتماد ہونے سے ریاضت کا موقع کم ہوجاتا ہے۔اور [بیر فطری امرہے کہ ] ہرقوت ریاضت سے بڑھتی ہے۔ ہم نے اُن پڑھلوگوں کو بڑے بڑے طویل وعریض جزئیات کا حساب زبانی بتلاتے اور جوڑتے دیکھا ہے۔بہخلا ف خواندہ [ تکھے پڑھے الوگوں کے کہ بے لکھے اُن کو خاک بھی یا ذہبیں رہتا۔ اور یہ بھی ایک وجہ ہے اِس ونت لوگوں کے حافظہ کےضعف کی [ کہ لکھنے لکھانے کی عادت ہوجانے کی وجہ ہے توت ِ حافظہ کوریا ضت کا موقع کم ملاءاس لیے حافظے ضعیف ہو گئے <sub>آ۔</sub> دوسرے وہ بھی وجہ ہےجس کی طرف اوپراشارہ کیا گیا کہ اُن سے اللہ تعالیٰ کو بیکام لینا تھا[اس لیے غیبی طور پر

اُن کی مدد کی گئ تھی ]۔اوراب تدوین:احادیث واحکام کی - جوکہ تدوین احادیث کاثمرہ تھا- اس [قوت ِ حافظہ ] سے مُغنی [ بے نیاز ] ہوگئ۔اور بدام بھی فطرۃ ٔ جاری ہے کہ جس وقت جس چیز کی حاجت ہوتی ہے اُس کے مناسب قوی پیدا کیے جاتے ہیں؛ چنال چہ اِس وقت صنائع وایجادات کےمناسب د ماغوں کا پیدا ہونا، اِس کی تائید کرتا ہے [ کہ تمدن کی ترقی ایسے ہی د ماغوں کی مقتضی ہے ]۔

ایک مدت کے بعد لکھنے کی حکمت: ا-قرآن کے ساتھ خلط سے بچانا:

اور حکمت عدم کتابت میں اُس وقت بیتھی کہ حدیث وقر آن کا خلط نہ ہوجاوے۔ جب قرآن کی پوری حفاظت ہوگئ اوروہ احتمال ،خلط کا نیدر ہا [ توا حادیث کی تدوین ہوئی ]۔

٢- ابل بدعت كي نفساني اغراض يعديثو ل ومحفوظ ركهنا:

اور نیز مختلف فرقوں کے اہواء ٦ نفسانی اغراض ] کاظہور ہوا، اُس وقت سنن کا جمع ہو جانا اقرب الى الاحتياط و اعون على الدين تها- [قرين احتياط اوردين كي حفاظت کے لیے زیادہ عین ومفید ] تھا۔

#### ا قوال وافعال نبويه كامل طور يرمحفوظ مين:

پس نهایت احتیاط سے حدیثیں جمع کی گئیں؛ چناں چہ اسانید ومتون واساءالرجال کے مجموعہ میں إمعان نظر سے کہ [حدیثوں کے متن، اُن کی سندوں اورراویوں کے حالات میںغورکرنے سے ] قلب کو پورایقین ہوتا ہے کہ اقوال وافعال نبویہ بلاتغیر وتبدل [ نبی کے اقوال وافعال بغیرترمیم وتبدیلی ] کے محفوظ ہو گئے ہیں۔

بیتقرریوا خبار آ حادید بھی جاری ہوتی ہے۔اوراگر کتب حدیث کوجع کر کے اُن

کے متون اور اسانید [متنوں، سندوں Texts & Authorities] کو دیکھا جاوے تو اگر متون میں اشحاد واشتراک اور اسانید میں تعدد وتکثر نظر آوے گا[روایت کی جانے والی حدیثوں کے متن باہم مشترک اور متحد ہونے کے ساتھ سندوں کی تعداد اور روایت کے طریقے کیئر نظر آتے ہیں آجس سے وہ احادیث متواتر ہوجاتی ہیں۔اور متواتر میں شبہات متعلقہ بالروات [راویوں کے متعلق شبہات ] کی گنجائش ہی نہیں رہتی؛ کیوں کہ متواتر میں راوی کا صدق یا ضبط یاعدل کچھ بھی شرط نہیں آجو کہ متن واحد اور سند واحد میں ہواکرتی ہے۔]

## ٣- تيسرى غلطى: درايت سے روايت كى تقيد

اب بعد إثبات جميتِ حديث كے [جب حديث كا ججت ہونا ثابت ہو چكا ، تو]
درايت ہے اُس كى تقيد كرنے كا غلط ثابت ہونا بھى معلوم ہوگيا ہوگا؛ كيوں كه حديث صحيح كا
ادنى درجہوہ ہے جوظنى الدلالت وظنى الثبوت ہو۔ اور جس چيز كا درايت نام ركھا ہے ، اُس كا
حاصل دليل عقلى ظنى ہے۔ اور اصول موضوعہ كميں تقديم نقلى ظنى كى [يعن نقلى ظنى دليل كى
ترجیح عقلى ظنى بر ثابت ہو چكى ہے۔ (۱)

(۱) اصل حقیقت یہ ہے کہ درایت کے نام پر مسلمان تجد دیپندوں نے اہلِ مغرب کے جس اصول کو قبول کیا ہے، وہ اُس قانونِ فطرت کی طرف منسوب ہے جے عہد جدید میں سائنس اور فلسفہ جدیدہ کی طرف سے جاری کیا گیا ہے۔خواجہ الطاف حسین حالی کے اِس اِ فتباس سے اس کی تائید ہموتی ہے۔ سرسیدا حمد کے افکار کی تائید کرتے ہوئے گیسے ہیں: ''اس زمانیہ میں وار دوایات واحادیث: ف) کواس حالت میں مفید یقین ما ناجا تا ہے جب کہ روایت میں کوئی مضمون دلیل فراح عقلی یا قانون قدرت (قانون فطرت) کے خلاف مندرج نہ ہو۔'' (حیاسہ جادیو میں ۱۲۸۸)

سرسیداحمد خال کی طرف سے بیجی شرط لگائی ہے کہ: ''حدیثوں پراستدلال کرنے میں لازم ہے کہ علاوہ دیگر اصول تھیجے حدیث درایتاً مجمی اُس پرنظر ڈالی جائے کہ از روئے درایت بھی تھیجے ہے کہ نہیں ''لفظ'' درایتاً '' کی وضاحت کرتے ہوئے ڈاکٹر ظفر حسن کھتے ہیں کہ:''یہال درایتاً کے معنی سرسید کی عادت کے مطابق میہ ہیں کہ صرف وہی چیز درست ہے جوانیسویں صدی کے سائنس کے لیے قابل قبول ہے'' (نظر بی فطرت ۲۸۴۳) =

#### ۳-روایت با<sup>لمعنی</sup>

ر ہا قصہ روایت بالمعنی کا ، سواس کا انکار نہیں کیا جاسکتا ؛ لیکن اول تو بلا ضرورت اِس کی عاوت نہ تھی اور اُن کے حافظ کو د کھتے ہوئے ضرورت نا در ہوتی تھی [لہذار وایت بالمعنی ہمی نا در ہی ہوتی تھی ]۔ پھر ایک ایک مضمون کو اکثر مختلف صحابہ نے سن سن کر روایت کیا ہے ؛ چناں چہ کتب حدیث کے د کیفے سے معلوم ہوتا ہے ۔ سواگر ایک نے روایت بالمعنی کیا تو دوسر بے نے روایت باللفظ کر دیا ہے ۔ اور پھر دونوں کے معانی متوافق [ایک دوسر بے کے موافق] ہونے ہے اِس کا پیتہ چلتا ہے کہ جنہوں نے روایت بالمعنی کیا ہے ، انہوں نے اکثر شیحے ہی سمجھا ہے ۔ اور واقعی جس کو آخد اکا خوف اور آخیت و آنقل کرنے میں احتیاط ہوگی ، وہ معنی فہنی میں بھی خوف سے کام لے گا ، بدون [ بغیر ] شرح صدر مطمئن نہ ہوگا [ اور راویوں میں خوف وخشیت کا ہونا او پر معلوم ہی ہو چکا ]۔ (۱)

= فطرت اور طبیعت کے تناظر میں درایت کی وضاحت کرتے ہوئے علامہ شلی بتاتے ہیں کہ' درایت سے بیغرض ہے کہ جو اقعہ بیان کیا جا تا ہے اُس پر اِس لحاظ سے فور کیا جائے کہ وہ طبیعت انسانی کے اقتضاء زمانہ کی خصوصیتوں ، منسوب الیہ کے حالات اور اِس قتم کے اور قر اُس کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے یا نہیں؟ اگر وہ واقعہ اس معیار پر پورانہیں اتر تا ، تو اُس کی صحت مشتبہ ہوگی۔' (مقالات شبلی جلد خشم ص۱۲۸ مرتب علامہ سید سلیمان ندوی ، ابتدائی ایڈیٹن دار المصففین اعظم گرھی ) ایکن افسوں ہے کہ ابنائے زمان نے تحقیق کے بغیرالزامات عائد کردیے ہیں۔ سرسید کا کہنا ہے تمام علاء حدیث اس بات پر متفق ہیں کہ کل حدیث میں المعنی روایت کی گئی ہیں ، نہ باللفظ ۔ اِس لیے الفاظ حدیث اُس اخیرراوی کے متصور ہوتے ہیں جن سے اُس نے روایت کی ...... اِس لیے اِس باب میں حدیثوں اور سیر کی روایتوں سے بحث کرنا ، ہمارے ہیں جن سے اُس نے روایت کی ...... اِس لیے اِس باب میں حدیثوں اور سیر کی روایتوں سے بحث کرنا ، ہمارے بیں جن سے اُس نے دوایت کی ..... اِس کیو اِس باب میں حدیثوں اور سیر کی روایتوں سے بحث کرنا ، ہمارے نزد کید محض نصول اور بے فائدہ ہے ۔'' (نظر یہ فطرت ص ۲۸۳ بحوالہ مقالات سرسید حصہ دوم ص ۱۸۱) حالاں کہ بی ناقدین تاریخ پرائس سے زیادہ مجمور سے جن ۔ '' (نظر یہ فطرت ص ۲۸۳ بحوالہ مقالات سرسید حصہ دوم ص ۱۸۱) حالال کہ بی ناقدین تاریخ پرائس سے زیادہ مجمور سے جن ۔ '' (نظر یہ فطرت ص ۲۵۳ بحوالہ مقالات میں :

'' بعض خودرومصنفین پرافسوں ہے کہ وہ محدثین پراعتراض کرتے ہیں کہ اُنہوں نے واقعات میں اپنی رائے

کوشامل کیا ہے؛ کیکن جو تھن محدثین کے حالات ہے واقف ہے، خوب حانیا ہے کہ محدثین علیم الرحمۃ نے مس مدین =

فهم صحابه:

اوراگر کہیں الفاظ بالکل ہی محفوظ ندر ہے ہوں ، گوابیا نا در ہے ، مگر پھر بھی ظاہر ہے کہ متکلم کا مقرب مزاج شناس جس قدراً س کے کلام کوقرائن مقالیہ اور مقامیہ [گفتگو کے موقع ومحل] سے صحیح سمجھ سکتا ہے ، دوسرا ہر گرنہیں سمجھ سکتا ہے اس بنا پر صحابہ کا فہم [ ہی معتبر ہوگا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اول مخاطب ہیں ۔ اس لحاظ سے بعد والوں کا اپنی درایت کے ذریعہ روایت کی تر دید کرنا درست نہیں کہا جا سکتا ۔ صحابہ جو حدیثوں کے اولین راوی ہیں ، اُن کا فہم ] قرآن وحدیث میں جس قدر قابل وثوق ہوگا ، دوسروں کا نہیں ہوسکتا ۔ پس دوسروں کا اُن کے خلاف قرآن سے یا محض اپنی عقل سے بچھ بچھ بھا اور اُس کو درایت مخالفِ حدیث طر سے بار کر حدیث کورد کرنا کیوں کر قابل النفات ہوسکتا ہے؟

اور اِن تمام امور پرلحاظ کرتے ہوئے پھراگر کسی شبہہ کی گنجائش ہوسکتی ہے، تو وہ شبہہ غایت ما فی الباب [زیادہ سے زیادہ] بعض حدیث کی قطعیت میں مؤثر ہوسکتا ہے۔
سو، بہت سے بہت میہ ہوگا کہ ایسی احادیث سے احکام قطعیہ ثابت نہ ہوں گے؛ لیکن احکام ظنیہ بھی چوں کہ جزءِ دین وواجب العمل ہیں، لہذاوہ ظنیت [ظنی احادیث سے ظنی احکام کے ثابت ہونے کی بات ] بھی مفرمقصود نہ ہوگی [؛ بل کھمل اُن پر بھی ضروری ہوگا ]۔

\_

<sup>=</sup> سے کام لیا ہے۔ البتہ بیاعتراض مطابق واقع کے مؤرخین پرضرور ہوسکتا ہے۔ صاحبوا محدثین کا تدینن اسے زیادہ اور کیا ہوگا کہ اگر ایک باب کی حدیث سے ایک بات کو ثابت کرتے ہیں، تو اُس کے بعد ہی دوسراباب اُس کا معارض ِ صوری بیان کرتے ہیں اور اُس میں بھی حدیث پیش کرتے ہیں۔ پس معلوم ہوا کہ اِن حضرات کا مقصود محض نی کر بے صلی الشعلیہ وسلم کے حالات کا جمع کرنا ہے۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ہاں تاریخ ہیں اِس تیم کے واقعات پائے جاتے ہیں، کدایک مؤرخ نے الشعلیہ وسلم کے مؤید واقعات کو جاتے ہیں، کدایک مؤرخ نے این خیال کے مؤید واقعات کولیا اور دوسرے نے اپنے خیالات کے مؤید ات کو۔'' (اشرف الجواب عسم سے اس

# [۲]انتاه ششم متعلق اجماع من جمله اصول شرع

[ Regarding the Consensus of Opinions]

[تمهید: اجماع کے باب میں اصولی طور پرتین غلطیاں کی جاتی ہیں:

۱-اِجماع کارتبہرائے سے زیادہ نہ بھتا۔۲-اِجماع کے خلاف بعد والوں کے اِتفاق کامغالطہ۔۳-اِجماع کےمقابل نص صرح کامغالطہ۔

مسئلہ کی تحقیق ہے ہے کہ: اگر کسی بات پر ایک زمانہ میں سلف کا اِجماع ہوگیا ہو، تو چوں کہ ہماری نسبت سلف کے ساتھ ایسی ہے جیسی غیر ماہر کو ماہر کے ساتھ ہوتی ہے؛ اس لیے اُن کے خلاف غیر ماہر ین کے اتفاق کے خلاف غیر ماہر ین کا اتفاق کے خلاف غیر ماہر ین کا اتفاق کے خلاف غیر ماہر ین کا اتفاق کہ جس کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا ۔ یہ اُس وقت ہے کہ اِجماع کی تائید میں نص موجود نہ ہو؛ لیکن جب اجماع کی تائید میں نص صریح کموجود ہو، تو اِجماع کی مخالفت نص صریح کی مخالفت ہوگی ۔ اور اگر اجماع نص کے موافق ہوا ہو، لیکن مخالف کوئی دو سری نص ہو، تو بھی اجماع کی مخالفت کر کے دو سری نص پڑمل جائز نہیں ۔ کیوں کہ نص تو دونوں جانب ہے؛ لیکن ایک کو اجماع کی موافقت سے قوت ہوگی ۔ اور تو ی کی موجود گی میں ضعیف کو اختیار کرنا درست نہیں ۔ اور اگر اجماع کے موافق کوئی نص بھی نہ ہو؛ بل کہ خلاف کوئی نص ہو، تو بھی اجماع کو نہ چھوڑیں گے ۔ کیوں کہ نص کی مخالفت گر ابی ہونا میں ہوئی ۔ اپندا ضرور اجماع کا گر ابی ہونا عال ہے ۔ لہٰذا ضرور اجماع کے وقت کوئی نص صریح ہوگی جومنقول نہیں ہوئی ۔ نب

## غلطی ا-اِجماع کومخض رائے کا درجہ دینا

متن: اب رہ گیا اِجماع اور قیاس۔سواِ جماع کے متعلق [چند غلطیاں ہیں، اُن میں سے ایک اہم اور اصولی ] بیغلطی کی جاتی ہے کہ: اِس کا رتبہ رائے سے زیادہ نہیں سمجھا جاتا، اِس لیے اِس کو ججت ملزِمہ [لازم کرنے والی ججت ] نہیں قرار دیا جاتا [حالاں کہ بیہ نقل اور عقل دونوں قانونوں کی خلاف ورزی ہے۔ملاحظہ وقفصیلِ ذیل ]۔

## الف بقل كا قانون:

سو، پیمسکداول تو منقول ہے، اِس میں نقل پر مدار ہے۔ سو، ہم نے جونقل کی طرف رجوع کیا، تو اُس میں بیقانون پایا کہ: جس امر پر ایک زمانے کے علمائے امت کا إتفاق ہوجاوے اُس کا اِتباع واجب ہے۔ اُس کے ہوتے ہوئے اپنی رائے پڑمل کرنا صلالت و مرائی ہے، خواہ وہ امراعتقادی ہو، خواہ ملی ہو۔ چناں چہوہ فقل اور اُس سے استدلال کتب اصول میں مصرّعاً [اصول فقہ کی کتابوں میں صراحت کے ساتھ ] مذکور ہے۔ (۱)

(۱) حضرت امام شافعی رحمة الدعلیہ کے منے سوال کیا کہ اجماع است کا جمت شرعیہ ہونا قرآن مجیدہ بھی ثابت ہے یا تہیں؟ اِس کے جواب کے لیے آپ نے چارد فعد کلام مجید شم کیا، جب بیآ بیت خیال میں آئی: ﴿وَمَنْ يُسْاَفِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْنِ مَا اللَّهُ وَمِنْ بَعْنِ مَا اللَّهُ وَمِنْ بَعْنِ مَا اللَّهُ وَمِنْ بَعْنِ مَا اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

#### ب عقل كا قانون:

پس جس طرح کوئی کتاب قانون کی جمت ہو، تو اُس کے کل دفعات واجب العمل ہوتے ہیں، اُس طرح جب قرآن وحدیث جمت ہیں، تو اُس کے بھی کل قوانین واجب العمل ہوں گے۔ سواُن قوانین میں سے ایک قانون ریجھی ہے کہ اِجماع ججتِ قطعیہ ہے۔ سواِس قانون ریجھی ممل واجب ہوگا۔ اور اِس کی مخالفت واقع میں اُس قانون الہی ونبوی کی مخالفت ہوگی اور بیام رہبت ہی ظاہر ہے۔

ر با رواییهٔ منصوص میں اور درایهٔ یعنی إجتها وا غیر منصوص میں [ رسول الله صلی الله علیه وسلم کی موافقت و مخالفت، تو او هتاج توسط رُ واة و مداق مسلمین به بن زیاده معرف: موافقت و مخالفت بطریقه رسول کا: اتباع و عدم اتباع سیس مونین کا ہوا۔ اطریقهٔ رسول یعنی رسول الله سلی الله علیه وسلم کی موافقت و مخالفت کا طریقهٔ منصوص اور اجتهادی سیس مونین کا ہوا۔ اولریقهٔ منصوص اور اجتهادی دونوں قتم کے مسائل میں راویوں اور جبته و الله علیہ روایت اور اجتهاد کے واسطہ کا تحتاج ہے، ان کا وہ درجہ نہیں ہے جوکسی علامت یا ''دلیل انی'' کا ہوتا ہے، جب کہ اجماع کا درجہ علامت اور دلیل انی کا ہے۔ اس لیے اجماع کا درجہ روایت اور قیاس سے بردھا ہوا معلوم ہوتا ہے ] ، فائم کا فیدمن المواہب لامن المکاسب والله اعلم ۔ آخوب سمجھ لو سیس خداوندی عطیب ہے۔ اس کا تعلق یا کسائی (acquired) معلومات شبیس ہے۔]

(النساء: ع: ۱۴ - بيان القرآن جلد ٢ص ١٥)

اِس سے اجماع کے لیے جت ہیں:

ا-اللہ تعالیٰ میری امت کو تجت شرعیہ ہونا ثابت ہوتا ہے۔ درج ذیل روایتیں بھی اجماع کے لیے جت ہیں:

ا-اللہ تعالیٰ میری امت کو گمراہی پر مجتی نہیں فرمائیں گے ۲- جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہے، جو تحص بھی علاصدہ ہوا، علاصدہ ہوا، علاصدہ ہی جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ (ابن عربتر نہیں) ۱۳ سواد اعظم کی اتباع کرو کیوں کہ جو تحص اُس سے علاصدہ ہوا، علاصدہ ہی جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ (انس: ابن ماجہ) ہے ۔ رمعاذ بین جبل انہ ہے کہ اسلام سے اپنی گردن چھڑائی۔

بین جبل: احمد) ۵- جس شخص نے جماعت سے ایک بالشت دوری اختیار کی اُس نے اسلام سے اپنی گردن چھڑائی۔
(ابوذر: مشکوۃ باب الاعتصام، احمد وابوداؤد) مشکوۃ کی شرح مرقات میں ملاعلی قاری نے فرمایا ہے کہ صدیث نبر امیں اجماع الامۃ کی جمیت پردلیل موجود ہے۔ کیم الامت مولا نا اشرف علی تھا نوگ فرماتے ہیں کہ (جس طرح) پہلی صدیث، اجماع الامۃ کی جمیت پردلیل موجود ہے۔ کیوں کہ:
اجماع الامۃ کی جمیت پردلیل موجود ہے، اُس طرح دیگر حدیثوں میں بھی اِجماع کی جمیت پردلیل موجود ہے۔ کیوں کہ:
جب جماعت کی مخالفت جائز نہیں، تو جمیح کی مخالفت کیسے جائز ہوجائے گی ؟ (حکیم الامت: القصیر فی النفیر ص ۲۰۱۹)

## ج: قانونِ فطرى عقلى:

اور اگر بیمسکد منقول بھی نہ ہوتا، تا ہم قانون فطری عقلی بھی ہم کو اِس پر مضطر

[ومجبور] کرتا ہے کہ جب ہم اپنے معاملات میں کثرت رائے کومنفر درائے پرتر نیچ دیتے

بیں اور کثرت رائے کے مقابلہ میں منفر درائے کو کا لعدم [اور نا قابلِ اعتبار] سمجھتے ہیں،

تواجماع تو کثرت رائے سے بڑھ کر۔ یعنی اتفاق آراء۔ ہے۔ وہ منفر درائے کے مرتبہ میں

[کیوں کر ہوسکتا ہے؟] یا اُس سے مرجو ح [اور پست] کیسے ہوگا؟ (۱)

(۱) بعض مسائل وہ ہیں جو اِجماع وقیاں ملحق کتاب وسنت کے ساتھ ہیں اس لیے کہ اجماع دوطور سے ہوتا ہے: ایک تو 
ہیکہ کسی مسئلہ کے متعلق خبر واحد تھی پھر اُس مسئلہ پر اجماع ہوگیا۔ اور دوسرے میہ ہے کہ وہ مسئلہ قیاس سے ثابت تھا اور اُس
پر اجماع ہوا۔ پہلی صورت میں تو اجماع کا ملحق بالسنة ہونا ظاہر ہے اور دوسری صورت میں الحاق اس لیے ہے کہ قیاس وہی
جمت ہے جو مستدیط من الکتاب والسنہ (قرآن وصدیث سے مستدیل ) ہو۔ تو اگر وہ مسئلہ جس پر اجماع ہوا ہے قیاس مستدیل
من الکتاب سے ثابت ہے ، تو ہیہ اِجماع ، می بالکتاب ہے۔ اور اگر قیاس مستدیل من السنة سے جوت ہوا، تو ملحق بالسنة
ہے۔ (اشرف النقاسیر ج ۲ ص ۲۲)

الما اجماع کی ایک صورت میہ کہ کی مسئلہ میں سلف میں اختلاف رہا ہو، تو ایک صورت میں متاخرین کے اجماع سے متفد مین کا اختلاف دور ہوجاتا ہے۔ مثال: کفار وشرکین کو عذاب دائی ہوگا، کے ضمن میں ارشاد فرماتے ہیں: ''خلوددوام کے منانی بھی نہیں ..... مشرکین کا خلود بہعنی دوام ہی ہوگا (اور) خلود کے معنی مکٹ طویل ہونے سے ہیں: ''خلوددوام کے منانی بھی نہیں ..... مشرکین کا خلود بہعنی دوام ہی ہوگا (اور) خلود کے معنی مکٹ طویل ہونے سے اس آیت کی تغییرواضح ہوگی جوقاتل عدکے بارے میں وارد ہے وَمَنُ یَّقَتُ لُ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَوَا اُنَّهُ جَهَنَّم خَالِداً اس آیت کی تغییرواضح ہوگی جوقاتل عدک بارے میں وارد ہے وَمَنْ یَقْتُ لُ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَوَا اُنَّهُ جَهَنَّم خَالِداً نہیں ۔ نہیں اس قدر ہے کہ قاتل عمر کو نامند دراز کے بعد ہو۔ اور جب وہ حقیق نجات ہے ، تو اُس کی تو بہ بھی ہول ہوئی جائے ۔ اِس میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہا کا اختلاف ہے کہ ان کے نزد کی تقاتل عمد کے لیے تو بہ نہیں ۔ مگر جہور صحابہ کے نو ب ہوں کا باس پر اجماع ہوگیا کہ اس کی تو بہ حقول ہو سکتی ہے جب کہ قاعدہ شرعیہ سے ہو۔ اور قاعدہ ہے کہ اجماع متاخر اختلاف متقدم کا رافع ہوتا ہے۔ اس کی تو بہ حقول ہو سکتی ہے جب کہ قاعدہ شرعیہ سے ہو۔ اور قاعدہ ہے کہ اجماع متاخر اختلاف متقدم کا رافع ہوتا ہے۔ اس کی تو بہ حقول ہو سکتی ہے جب کہ قاعدہ شرعیہ سے ہو۔ اور قاعدہ ہے کہ اجماع متاخر اختلاف متقدم کا رافع ہوتا ہے۔ اس کی تو بہ حقول ہو سکتی ہے جب کہ قاعدہ شرعیہ سے ہو۔ اور قاعدہ ہے کہ اجماع متاخر اختلاف متقدم کا رافع ہوتا ہے۔ اس کی تو بہ حقول ہو سکتی ہے۔ ' (اشرف التقاس جلد چہارم ساس سے کہ اجماع متاخر اختلاف متقدم کا رافع ہوتا ہے۔ ۔ ' (اشرف التقاس جلد چہارم ساس سے کہ اجماع متاخر اختلاف متقدم کا رافع ہوتا ہے۔ ۔ اس طرف میں سے کہ اس کہ ان کے در اختلاف متقدم کا رافع ہوتا ہے۔ ۔ ' (اشرف التقاس جلد چہارم ساس سے کہ اجماع متاخر اختلاف متقدم کا رافع ہوتا ہے۔ ۔ ۔ اس طرف ہوتا ہے۔ ۔ ' (اشرف التقاس جلد چہارم سے کہ اجماع متاخر اختلاف متعدم کا رافع ہوتا ہے۔ ۔ ۔ اس طرف ہو سے کہ اجماع متاخر اختلاف متعدم کا رافع ہوتا ہے۔ ۔ ۔ اس طرف ہو سے کہ اس سے کہ اس کی تعدم کو بیا کہ متعدم کی اس سے کہ اس سے کہ اس کہ کو بعد کے کہ سے کہ اس کی سے کہ اس کی دور کر اس کی کو بھور کے کو بعد کی سے کہ کو بعد کے کہ ک

## غلطی۲-اجماع کے خلاف بعد والوں کا إتفاق

اوراگریہ میہہ ہوکہ بے شک منفر درائے اِجماع کے روبر وقابل وقعت نہ ہوگی؛ لیکن اگر ہم بھی اِس اِجماع کے خلاف پر اتفاق رائے کرلیس ، تب تو اِس میں معارضہ کی صلاحیت ہوسکتی ہے۔ آتو معلوم ہونا چاہیے کہ اجماعِ سلف کے خلاف، اتفاق کی متعدد نوعیتیں ہیں۔ اِن نوعیتوں کے لحاظ ہے آ:

الف: إجماع سلف رائے سے ہو، اس کے خلاف بعد والوں کا إتفاق:

جواب ہیہ ہے کہ ہر شخص کا اتفاق رائے ہرامر میں معتبر نہیں؛ بل کہ ہر فن میں اُس
کے ماہرین کا اِتفاق معتبر ہوسکتا ہے۔ سو، اگر ہم اپنی وینی حالت کا حضرات ِسلف کی حالت
سے انصاف کے ساتھ مقابلہ کریں، تو اپنی حالت میں علماً وعملاً وعلمی اور عملی طور پر ] بہت
انحطاط پاویں گے جس سے اُن کے ساتھ ہم کو ایسی ہی نسبت ہوگی جوغیر ماہر کو ماہر کے
ساتھ ہوتی ہے۔ پس اُن کے خلاف ہمار الو تفاق ایسا ہی ہوگا جیسا ماہرین کے اِتفاق کے
خلاف غیر ماہرین کا اتفاق کر محض بے اثر ہوتا ہے۔ البتہ جس امر میں سلف سے پچھ منقول
نہ ہوائس میں اِس وقت کے علاء کا اتفاق بھی قابلِ اعتبار ہوگا۔

اور اِس میں ایک فطری راز ہے: وہ یہ کہ عادت اللہ جاری ہے کہ غرض پرتی کے ساتھ تائید حق نہیں ہوتی اور خلوص میں تائید ہوتی ہے۔ جب بیام مُمَّہَد ہو چکا[تمہید کمل ہو چک] ، توسمجھنا جا ہے کہ:

جس امر میں سلف کا اِجماع موجود ہے۔جس کا حجت ہونا ثابت ہے۔ اُس کے ہوتے ہوئے ہم کواپنی اپنی رائے سے کام لینے کی دینی ضرورت نہیں تھی۔سو! بلاضرورت

ا بنی اپنی رائے برعمل کرنا ہدون [ بغیر ] غرض پرستی کے نہ ہوگا ،اس لیے تائیر حق ساتھ نہ ہوگی۔اورجس میں اِجماع نہیں ہے،وہاں دینی ضرورت ہوگی اور دینی ضرورت میں کام کرنا دلیلِ خلوص ہے اور خلوص میں تائیر حق ساتھ ہوتی ہے، اس لیے وہ [ دینی ضرورت بر بنی ] اتفاق بدوجه مُؤيَّد مِنَ الله [تائيد حق ساتھ] ہونے کے، قابلِ اعتبار ہوگا۔

بیسب [تفصیل: اجماع کےخلاف بعد والوں کے إتفاق کی] اُس صورت میں ہے جب سلف کا إجماع رائے سے ہوا ہو۔ گووہ رائے بھی متندالی النص [نص کی طرف منسوب ] ہوگی؛ لیکن نص صرت موجوز نہیں تھی آ اِس وجہ سے اِسے رائے کا اِ جماع کہد یا گیا ]۔

#### ب: سلف كاإجماع نص يرجو، توبعد والول كاإجماع:

اورا گرکسی نص کے مدلول صرت کیر إجماع ہو گیا ہے، تو اُس[اجماع] کی مخالفت نص صریح کی مخالفت ہے۔

#### ج: سلف کے اِجماع کے مقابلہ میں نص ہو، توبعد والوں کا اِجماع:

اورا گراُس کے خالف کوئی دوسری نص صرح ہو، تو آیا اُس وقت بھی اُس اجماع موافق للنص [جونص كےموافق ہے]كى مخالفت جائز ہے يانہيں؟ سو،بات بيہ كهتب بھی جائز نہیں؛ کیوں کہ نص نص برابراورا یک کوموافقت اجماع ہے قوت ہوگئی۔اور دلیل قوى كے ہوتے ہو ئے ضعیف كامعمول بہونا خلاف نقل اورخلاف عقل ہے۔

د:سلف كى تائيد مين نص نه هو،معارض نص هو، توبعد والول كالإجماع:

بل کہ ہرگاہ دلیل نقلی سے امر مُحِمّع علیہ کے ضلالت ہونے کا اِمتناع [ یعنی دلیل نقلی ے گراہی پراجماع کا محال ہونا یا ثابت ہو چکا، اس لیے اگر إجماع کامتند ہو وہوقو ف عليه ] کوئی نص ظاہر بھی نہ ہواور اِس [اجماع ] کےخلاف کوئی نص موجود ہو، تب بھی اِس إجماع [سلف] كوبيه بجھ كرمقدم ركھا جاوے گاكه إجماع كے وقت كوئى نص ظاہر ہوگى جو منقول نہیں ہوئی؛ کیوں کہنص کی مخالفت صلالت [وگمراہی ] ہے اور اِجماع کا صلالت [وگمراہی] ہونا محال ہے۔ پس اِس اِجماع کانص کے مخالف ہونا بھی محال ہے۔ پس لامحالنص کے موافق ہے۔اورجس نص کے بیموافق ہےوہ دوسری نص یر-بدوجہ إنضام اجماع کے [اجماع شامل ہوجانے سے ] - رائح ہوگئی۔ پس واقع میں نص پر مقدم نص ہی ہےاور اِ جماع اُس نص کے وجود کی علامت وا مارت ہے جس کو "دلیہ انہے " کہتے المن البير المثال إس كى جمع بين الصلاتين بلاسفر بلاعذر ہے [بغيرسفراور بلاعذر کے دوفرض نمازیں ایک وفت میں ادا کرنا ]جس کی حدیث تر مذی میں ہے اور فجر احمر کے وقت (۲) إذن تشرُّ كا كهوه بهي ترمذي ميس ہے۔ (۳)

(۱) کسی حکم کواُس کی علت سے ثابت کرنا'' دلیل کمی'' ہے۔اور کسی علامت سے ثابت کرنا'' دلیل انی'' ہے۔جیسے: دھوپ کی علت آفتاب ہے۔ تو آفتاب دھوپ کے لیے'' دلیل لمی'' ہے؛ لیکن دھوپ۔ جو کہ آفتاب کی ایک علامت ہے۔ سے آ فآب نکلے ہونے کا ثبوت پیش کرنا یہ ' دلیل انی'' ہے۔

(٢) وقت: حكيم مم مصطفى بجوري "حل الانتابات" كه حاشيه من لكهة مين كه "اختبابات كاصل نسخه مين وقت بن كالفظ ہے: مگر حضرت مصنف مدخلہ نے فر مایا کہ وقت کی جگہ قبل کر دیا جاوے، کیوں کہ لفظ وقت سے ایہام ہوتا ہے کہ فجر احمر ہو نے کے بعد بھی کھانا بینا جائز ہے۔ حالا اس کہ تواعد عربیت ہے الفاظ روایت کا ترجمہ رنہیں ہوتا۔ اور فر مایا جس کے نسخہ مين لفظ وقت بهو، وه قبل بناليس-"

راقم فخر الاسلام عرض كرتا ہے كەمصنف كى إس مدايت كے باوجود "حل الانتيابات" كے ساتھ لاحق متن ميں مجی '' وقت'' کوبدل کر''قبل 'نہیں کیا گیا۔اوراب اِسے بدلنا اضطراب سے خال نہیں۔ دیکھیے اگلاحاشیہ۔ (m) إس كي مثال بدہے كہا كيب حديث ميں ہے كہ حضور صلى الله عليه وسلم نے ظہر اور عصر ميں اور مغرب اور عشاء ميں جمع کیا مدینہ میں بلاکسی خوف پایارش کے لیکن امت کا اجماع اِس کے خلاف ہے۔آج تک کسی اہل علم نے اِس برعمل =

= نہیں کیا۔ اجماع اس کے خلاف ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی نص صرت اہل اجماع کو اِس کے خلاف ضرور ملی ہے۔ کیوں کہ اجماع باطل پر ہونا محال ہے ہروئے حدیث: لا تَدُختَ معُ اُمُتِنَیٰ علی الضَّلالَة: (ترجمہ: بمیری امت گرائی پر مجمع نہیں ہوئے وہ مدیث ہے جس میں روزہ کے بارہ میں ہے: کُلُوا وَ اَشْرَبُوا حنی یَغَوَ صَ گرائی پر مجمع نہیں ہوئے ہے۔ اُلگ اُن اُن میں فرزہ کے گوئی آسان میں فجر سرخ (شفق سرخ) نظر آنے لئے مُل الاک میں میں موق کے بعد بھی کھانا پینا جائز ہے جب تک کہ اُن میں سرخی نہ پیدا ہو۔ اِجماع اِس کے خلاف ہے معلی کے اس سے لازم آتا ہے کہ مج صادق ہوتے ہی کے خلاف ہے معلی کے اس میں کہتے ہیں کہ مج صادق ہوتے ہی روزہ شروع ہوجاتا ہے۔ (طل الاختیارات میں ۱۳۸۸)

اِس باب میں ایک اہم تحقیق ہے کہ روزہ والی معارض نص کا مثال بنیا توضیح ہے؛ کیکن اُس حدیث میں پھھ تفصیل ہے جس کی وضاحت مفتی محمد شفیج دیو بندگ نے معارف القرآن میں اِس طرح کی ہے:

'' اُسی حدیث میں واضح طور پر بیہ ہتلا دیا گیا ہے کہ:اذانِ اینِ ام مکتوم جوٹھیکے طلوعِ فجر کے ساتھ ہوتی تھی ،اُس پرکھانے سے رک جانا ضروری ہے۔'' (معارف القرآن جلداص ۳۹۹)

مولانا نورالحق نورالبشر نے مفتی محمد تقی عثانی زید مجدہ کی گرانی میں 'الانتہابات المفید ة عن الاشتہابات المجنوری الجدیدة'' کی جوتعریب کی ہے اُس کے حاشیہ میں لکھا ہے کہ: متن کی شرح کرتے ہوئے حضرت حکیم محمد مطفیٰ بجنوری نے جو پچھوضاحت کی ہے اُس سے فجرا بیض واحمر کے درمیانی وقت میں سحری حرام ہونے پر اِجماع ذکر کیا ہے: کیکن اِس مسلمیں اجماع کا موناگل کلام ہے۔ (تعریب: "الانتباھات المفیدة فی حل الاشتباھات المحدیدة")

اِس تمام تفصیل سے ناچیز راقم الحروف نے جو پھی مجھا ہے اُسے عرض کرتا ہے جکیم الامت کا فجر احمر کے وقت سحری حرام ہونے پر اِجماع ذکر کرنا درست ہے۔ لیکن سے اِس پر موقوف ہے کہ بیتسلیم کیا جائے کہ فجر احمر ہونے کے بعد بھی کھانے پیٹے کا ثبوت روایت میں موجود ہے۔ اِس صورت میں مصنف تھانو گی کی اِس ہوایت کو ۔ کہ' وقت' کو بدل کر' قبل' ' بنا دیا جائے ۔ اِس پر مجمول کیا جائے گا کہ کسی اور موقع پر صرف اصل مسئلہ کے پیش نظر سے بات فرمائی ہے اور معارض اجماع کی نوعیت کی طرف النفات نہیں ہوسکا ہے۔ یعنی کتاب میں جواصو کی گفتگواور دفع مغالطہ حضرت کے پیش معارض اجماع کی نوعیت کی طرف النفات نہیں ہوسکا ہے۔ یعنی کتاب میں جواصو کی گفتگواور دفع مغالطہ حضرت کے پیش نظر ہے وہ زبانی استدراک میں انو خوانیوں رہ سکا۔

پھر جب معارضِ إجماع كى حمايت ميں نص كى موجودگى سے بعض معاصرين كوغلافہنى ہوئى اور أنهوں نے أس سے ميہ نتيجہ ذكالا كہ: ' اذان فجر كے بعد بھى كچھ دير كھايا بيا جائے ، تومضا كقہ نہيں۔ اور جس شخص كى آئكھ دير ميں كھلى = .....

= کہ سے کی اذان ہورہی تھی، اُس کے لیے جائز کردیا کہوہ جلدی جلدی کچھ کھائی لے۔' یے غلط فہنی علامہ ابوالاعلی مودودی کو ہوئی، موصوف کے الفاظ ہیں ہیں:

''ایک شخص کے لیے یہ بالکل صحیح ہے کہ اگر میں طلوع فجر کے وقت اُس کی آئکھ کلی ہو، تو وہ جلدی ہے اُٹھ کر کچھ کھا پی لے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ اگرتم میں سے کوئی شخص سحری کھار ہا ہواور اذان کی آواز آ جائے تو فوراً چھوڑنہ دے : ہل کہ اپنی حاجت بھر کھائی لے۔''

(تفهيم القرآن جلدا \_مركزي مكتبه اسلامي دبلي ١٩٩٣ء)

جب مودودی صاحب کے تبعین نے اِس غلط مسئلہ کو کا فی پھیلانا شروع کیا، تو مفتی محمد شفیع صاحب ؓ نے اپنی تفسیر میں روایت کی تحقیق بیان کی کہ' اُسی حدیث میں واضح طور پر بیہ بتلا دیا گیا ہے کہ: اذ ان این ام مکتوم جوٹھیک طلوع فجر کے ساتھ ہوتی تھی ، اُس پر کھانے ہے رک جانا ضروری ہے۔''

(محارف القرآن جلداص ۳۹۹ ـ رہانی بک ڈیود بلی:۳۹۸ ۱۳۰۳ هـ) رہی مولانا نوراکمی نورالبشر کی ندکورہ بالا وضاحت ، تووہ موقوف ہے ''احر''،' حمرۃ ' اور' بیاض' کی شختین پر جے اُنہوں نے خطابیؒ سے نقل کیا ہے اور' عمدۃ القاری' (۲۹۷۱)'' فتح الباری'' (۱۳۷:۳۳)'' بدایۃ الججہد'' (۲۱۱،۲۱۰) کے مطالعہ کی سفارش کی ہے۔

# [<sup>2</sup>]انتتاه <sup>ہفتم</sup> متعلق قیاس من جملہاصول شرع

[Regading Qiyas or Inference by Analogy]

آتمہید: قیاس کے متعلق چارتم کی اصولی غلطیاں کی جاتی ہیں۔ ا- قیاس کی حقیقت میں: قیاس کی حقیقت میں بہت کہ جس بات کا حکم قرآن، حدیث اور اجماع میں صاف طور پر بیان نہ کیا گیا ہو بل کہ پوشیدہ ہو، تو اُس پوشیدہ حکم کو اِجتہاد کے ذریعہ خاص شرا لکا کے ساتھ ظاہر کیا جائے لیکن اب جس قیاس کا استعمال کیا جاتا ہے اُس کی حقیقت صرف رائے ہے۔ ۲- منصوص مسکلہ میں رائے زنی۔ سامنصوص مسکلہ میں تقرف: قیاس کا مقصد تو یہ ہے کہ جس نے مسکلہ کا حکم نہیں معلوم ،نص میں علت تلاش کر کے اُس کا حکم معلوم کیا جائے؛ لیکن اب منصوص مسلہ میں تقرف کیا جاتا ہے۔ ۲۰ - برخص کو اجتہاد کا اہل سمجھا جاتا ہے۔ ف

متن-اب صرف قیاس ره گیا۔ اِس میں متعدد غلطیاں کی جاتی ہیں: بہما غلط میں میں مد

بها غلطی: هقیتِ قیاس میں

ایک غلطی قیاس کے معنی اور حقیقت میں ہے۔ یعنی اُس کی حقیقتِ واقعیہ [قیاس کی اصل حقیقت یا کا حاصل تو ہیہ ہے کہ جس امر کا حکم شری نص اور اجماع میں [اگرچہ پوشیدہ طور

یرموجود ہے؛ کیکن اصریحاً بیان نہ کیا گیا ہواور ظاہر ہے کہ 7 پوشیدہ طور پر تو ضرور موجود ہوگا، کیوں کہ ] کوئی امر شریعت میں مہمل [ومتروک] نہیں ہےجس کے متعلق کوئی تھم نہ ہو۔خواہ وہ امر معادی ہو یا معاشی[آخرت سے متعلق ہو،یا دنیا سے ]۔جیسا کہ انتباہ سوم کی غلطی چہارم (۱) کے بیان میں مذکور ہواہے۔اس لیے بید کہا جاوے گا کہ تکم تو اِس کا بھی شرع میں وارد ہے؛ مگر- بدوجیز خفاء دلالت-خفی ہے[معنی ظاہر نہ ہونے کی وجہ سے پوشیدہ ہے ]۔ پس ضرورت ہوگی اُس تھکم خفی کے استخراج کی [پوشیدہ تھکم کے ظاہر کرنے کی ]۔

إشخراج كاطريقه:

اُس کا طریقہ ادلہُ شریعت [شرعی دلیلوں] نے بیہ تلایا ہے کہ جن امور کا حکم نصاً [صراحت کے ساتھ قرآن وحدیث میں] ندکورہے اُن میں غور کر کے دیکھو کہ بیام مسکوت عنہ [ کہ جس کا تھمنص میں صراحت کے ساتھ بیان نہیں کیا گیا] اُن [امور] میں ہے خاص خاص صفات و کیفیات میں کس کے زیادہ مشابہ ومماثل ہے؟ پھر بید دیکھو کہ اُس امر منصوص الحكم [ قرآن وحديث مين مذكورامر] مين أس كيحكم منصوص كى بناء ببطن غالب [غالب گمان میں وجه اور علت ] کون سی صفت و کیفیت ہے؟ پھراُ س صفت و کیفیت کو اِس امرمسکوت عنہ [ جس کا حکم معلوم نہیں ہے ] میں دیکھو تحقق ہے یانہیں؟ اگر متحقق ہو، تو اِس [ نئے ] امر کے لیے بھی وہی حکم ثابت کیا جاوے گا جو اُس امرمنصوص الحکم مماثل میں منصوص [لینی قرآن وحدیث میں مذکور] ہے۔ (۲)

نصوص سے ثابت نہیں ہوتے۔' (ملفوظات حکیم الامت جلد ۲۵-جیل الکلام ص ۱۹،۱۵)

<sup>(</sup>۱) '' انتبا وسوم تعلق نبوت'' کے ذیل میں احکام کوامورِ معاد ہے متعلق سمجھنا ۔۔۔۔عنوان کے تحت گزر چکا۔ (۲) فقهی قیاس اورعلم اعتبار (صوفیہ کے قیاس) میں فرق ہے:''صوفیہ کے قیاسات اگر اور دلیل سے ثابت نہ ہوں توان

#### اجزائے قاس:

ا-اوراس منصوص الحكم [قرآن وحديث مين موجود يحكم ] كومقيس عليه-اور: ٢-إس امرمسكوت الحكم [ شعُّ جزَّ سُيهِ ] كوُ دمقيس''اور بسا- إس بنائے حكم [مشترك كيفيت و خصوصیت ] کو''علت''اور:۴ – إس إثبات ِ عَلَم [حَكَم ثابت كرنے ] کو''تعدبیہ' اور'' قیاس'' کہتے ہیں۔ پر حقیقت ہے قیاس کی جس کا إذن [واجازت] شریعت میں واردہے، جبیہا اصولیین [اصولِ فقہ کے ماہرین ] نے ثابت کیا ہے۔

تحکم ثابت کرنے والی چیزنص ہی ہے:

پس در حقیقت مُنْبِ علم: [علم ثابت كرنے والى چيز ] نص بى ہے، قیاس أس كا محض مُظْبر ہے [ تھم کا ظاہر کرنے والا ہے۔اگرنص میں تھم موجود نہ ہو، تو ' دمحض قیاس سے تھم ثابت نہیں ہوسکتا۔اور قیاس کے واسطے سےنص سے ظاہر ہونے والے تھم کو''اٹکل'' اور " گمان" نہیں کہا جاسکتا ]۔(۱)

(۱) قباس کومخض انگل وانداز ه قرار دینا: کچھلوگ قباس کومخض'' گمان'' قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ''ظن'' (انگل اور تخین: ف ) ہے حق ٹابت نہیں ہوتا،اس لیے'' قیاسِ ظنی کا کوئی اعتبار نہیں''۔ پھر تائید میں بیآیت پیش کرتے ہیں:'' ﴿إِنْ يَتَبِعُونَ الَّا الطَّنَّ - ج- وَانَّ الظَّنَّ لا يُغَنَّى مِنَ الْحَقِّ شَيًّا ﴾ ترجمہ: بدلوگ صرف بےاصل خیالات پرچل رہے ہیںاور یقیناً ہےاصل بات امرحق کےا ثبات میں ذرابھی مفیز نہیں ہوتی۔''

کیکن برا کی مغالطہ ہے جے حکیم الامت حضرت مولا نا تھانویؒ نے نقل کرنے کے بعدآیت زیر اِستدلال کے درست معنی اور سی تفییر ذکر کر کے مسئلہ کی تحقیق بیان کی ہے۔ فرماتے میں: 'شان نزول اِس کا بیہ ہے کہ دین کے باب میں کفارانہ یا علیم السلام کے مقابلہ میں کچھ دعوے کیا کرتے اور وہ دعوے بلادلیل تھے حق تعالیٰ اُن پر ملامت فرماتے ہیں کہ بیلوگ صرف اپنے خیالات اورظن کا اِ تباع کرتے ہیں؛ حالاں کہ ظن محض سے حق ٹابت نہیں ہوتا ہے۔''محض'' ہےم ادوہ جس کااستنا دنص کی طرف نہ ہو، رائے محض ہو۔

پی اب جھوکہ توارت میں ''خون 'کے معنی مطلق خیال کے ہیں، خواہ جھے یا غلط، مدل یا غیر مدل، مطابق واقع ہو یا خلاف واقع ہو یا کہ ہو یا خلاف واقع ہو یا کہ ہو یا خلاف واقع ہو ہو اللہ کی الما قات کا یقین رکھتے ہیں۔ یہاں اعتقاد جازم مواہ ہے۔ کیوں کہ اس پر اجماع ہے کہ: اعتقاد آخرت میں فراسا بھی شک گفر ہے۔ اورایک جگر آخرت کے متعلق کفارکا قول کیا گیا ہے۔ خوال کہ اس پر اجماع ہے کہ: اعتقاد آخرت میں فراسا بھی شک گفر ہے۔ اورایک جگر آخرت کے متعلق کفارکا تو اللہ کیا گیا ہے: ﴿ اِنْ ظُلُنُ اِلاَّ طِنا وَ مَا نَحٰنُ بِمُسْتَیْقِنِینَ ﴾ محض ایک خیال ساق ہم کو بھی ہوتا ہے اور ہم کو یقین نہیں ۔ یہاں (خن ہے) وہم وخیال مراد ہے۔ کیوں کہ ان (کفار) کو آخرت کے متعلق ' خطان کی نہیں انہاں کہ منوالات مرحق میں کہ خوال کو تو میں کہ خوال کہ یہاں کفار کے بارے میں گفتگو ہے۔ اور اُن کا خل (مالئکہ بنات اللہ ہونے کے بارے میں ) کمی دیل سے نہ تھا ؛ بل کہ خلاف دلیل تھا؛ چناں چداو پر کی آج ہے۔ اس کا کفار کے متعلق ہونا خاہر ہے، فرماتے ہیں: ﴿ إِنَّ اللَّذِيْنَ لَا يَوْمِنُونَ بِالاَ خِرَةَ لَيُسَمُّونَ وَلَى اللہ عَلَى اللہ کی خوال کو اللہ کے وہ فرشتوں کو اللہ کی بٹیاں شارکہ تے ہیں، اُن کے بال کارشاد ہے ﴿ اَنْ الطَّنَّ لَا يَغْمِنُ مِنَ اللہ کُونَ اللّٰهُ کُونَ اللّٰهُ کُونَ اللّٰهُ کُونَ اللّٰهُ کُونَ اللّٰهُ کَارِتُ مِنْ اللّٰهُ کُونَ کُونُ ک

## عهد جديد كا قياس محض رائے ہے:

اب جس قیاس کا استعال کیا جاتا ہے اُس کی حقیقت صرف رائے محض ہے جس میں استنادا لی النص بالطریق المذكور [ مذكوره طریقه كےمطابق نص پر توقف ] نہیں ہے، جس کوخود بھی ایساہی سیجھتے ہیں۔ چناں چیمحاورات میں بولتے ہیں کہ ہمارا یہ خیال ہے۔سو [ یفقهی اصطلاحی قیاس تونهیں ہے؛ بل که ]حقیقت میں بیتومستقل شارع بننے کا دعویٰ ہے جس سے بتح عقلی اعظی خرابی ] ثابت ہے۔ اِس رائے کی مندمت نصوص واقوالِ اکابر میں آئی ہے جس سے قبح نفتی ٹابت ہوتا ہے۔ نؤ عقلاً ونقلاً دونوں طرح پیرندموم [ اور بُرا] ہوا۔

= الْسَحَقّ شَيْعًا ﴾ كدابياظن جو بلاوليل موجبيها كفار كوتفام فتى عن الحق نبيس بيرحال إنَّ السظَّتَّ لا يُعُنيُ مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا مِين ْ نَظْنُ 'اصطلاحي مرادنين ؛ بل كه ْ نظن 'بلا دليل مرادي\_

پین ' نظن' اصطلاحی کا غیر کافی ہونا یا جت نہ ہونا قرآن سے ثابت نہیں ہوسکتا ؛ بل کہ دلائل شرعیہ ہے اُس کا معتبر وججت ہونامعلوم ہوتا ہے۔ کیوں کہ اِس پرسب کا اتفاق ہے کہ قرآن میں بعض آیات مجملہ ومشکلہ بھی ہیں۔سب کی سب مفسر و محکم ہی نہیں ہیں۔اور جب بعض آیات مجمل و شکل بھی ہیں، تو اُن کی کوئی تفسیر تطعی نہیں ہوسکتی، ور نہ پھر إجمال وإشكال ہى كہاں رہا؟ اور جب كوئى تفيير قطعى نہيں، توظنى ہوگا \_اب اگرظن مطلقاً غيرمعتبر ہے، تو آيات مجمله و مشکلہ بالکل متروک العمل ہوجا کیں گی: حالاں کہ اِس کا کوئی قائل نہیں ہے۔ مثلاً لاَ مَسَنْهُ النسَاء میں ابہام ہے جس کی دجہ سے تغییر میں اختلاف ہور ہاہے کہ اِس سے مرادلمس بالید ہے یا ملاستہ بالجماع۔ ہرفریق اپنی تغییر کو دلائل سے ثابت كرتا ہےاورجس كے نز ديك جومعني رانح ميں، أس يرعمل كرتا ہے۔ حالاں كه پرتفسير ظنى ہے، قطعى كى تنجائش بھى نہيں؛ گر کسی نے اِس آیت کو بیہ کہر ترک نہیں کیا کہ اس کی قطعی مراد تو معلوم نہیں اور ' نظن' معتبر نہیں ، لہذا اس بڑمل نہیں ہو سکتا۔(اِس ہےمعلوم ہوا کہ''فکن''معتبر ہے)اور جب''نظن''معتبر ہےتو جومعنی جسٹخف کے نز دیک راجج ہیں وہ اُس کو مدلول کلام ہی جمھد ہاہے۔ گوقطعاً نہ ہی طنا ہی ہی ،جس کا قریبنہ یہ ہے کہ اس' خطن'' کی بنایر وجوب وحرمت ، کراہت ومندوبیت وغیرہ احکام شرعیہ ثابت کیے جاتے ہیں۔اور بیاحکام بدول نسبت الشارع کے ثابت نہیں کیے جاسکتے ؛ پس ثابت ہوگیا کہ مدلول ظنی بھی مدلول نص ہی ہے۔ تو جس طرح قطعیات کوقطعاً مدلول نص کہا جاتا ہے، اُسی طرح ظنیات بھی ظناً مدلول نص ہیں خواہ بلادا سطہ قیاس کے ،خواہ بدواسطہ قیاس کے۔'' (انشرف التفاسير جلد جہارم ١٩٣٧)

## دوسری غلطی: قیاس کے موقع اور محل کی تعیین میں

دوسری غلطی محل [اورموقع] قیاس میں ہے یعنی اوپر کی تقریر سے معلوم ہوا ہوگا کہ قیاس کی ضرورت محض امور غیر منصوصہ میں ہوتی ہے [یعنی اُن مسائل میں کہ قرآن و حدیث میں جن کا حکم ظاہر نہیں ہوا ہے] اور اُس میں تعدید حکم [منصوص مسئلہ کی خصوصیت کے واسطہ سے حکم کو متعدی کرنے] کے لیے منصوص [امر] میں ابدائے علت [علت ظاہر کرنے] کی حاجت ہوتی ہے، تو بدون [بغیر] ضرورت تعدید حکم کے: منصوص میں علت کا لنا حائز نہ ہوگا۔ (۱)

## تيسرى غلطى:غرضِ قياس ميں

اب خلطی ہی جاتی ہے کہ منصوص میں بھی بلاضر ورت علت نکال کرخود تھم منصوص کو وجوداً وعدماً [موجود ہونے ، نہ ہونے و] اُس[علت ] کے وجود وعدم پر دائر کرتے ہیں [کہ جس زمانہ میں اِن کی گڑھی ہوئی علت پائی جائے گی عمل ہوگا ، نہ پائی جائے گی ، نہ ہوگا۔ وراثت ، تعدد ِ اِز دواج وغیرہ مسائل میں یہی کیا گیا اور چاہا گیا ہے ]۔جسیا انتہاہ سوم کی چھٹی غلطی کے بیان میں فمکور ہوا ہے۔(۱)

(۱) ''انتباوسوم تعلق نبوت كتحت يحفى غلطى ميں بتايا گيا ہے كدا حكام شريعت كم تعلق بعض لوگ يفطى كرتے ہيں كه احكام كا علتيں اپنى دائے سے تراش ليتے ہيں اور قرآن وصديث كواضح احكام ميں تصرف كرنے گئتے ہيں - إس حواله سحنف نے اپنى ملفوظ ميں ايك واقعہ ذكر كيا ہے كه '' ايك صاحب كا ايك اخبار شائع ہوتا ہے - بيصاحب أس ميں كفار كى مدح بھى لكھتے ہيں سفف بيركيا ہے الشخف نے كه ''أولى الأخر مِنْكُمُ "ميں كافر حكام كودافل كيا ہے ، =

<sup>(</sup>۱) قیاس کا موقع اورکل:جہال تھم کومتعدی کرنے کی ضرورت نہ ہو، وہاں علت تلاش کرنا جائز نہ گا:''جز ئیات متخرجہ منصوصہ میں انتخراج جائز نہیں۔ جزئیات غیر متخرجہ (بہ) قواعد مدونہ مجتبد مرجائز ہے۔''

<sup>(</sup>ملفوظات عكيم الامت جلد١٣٠ - مقالات حكمت جلد٢ص ١٠٨)

اوراسی سے ایک تیسری غلطی بھی معلوم ہوگئ یعنی غرضِ قیاس میں، کہ غرض [اور مقصد ] اصلی، تعدیہ [علت کے واسطے سے حکم کو متعدی کرنا] ہے غیر منصوص میں، نہ کہ تصرف [وتبدیلی ]منصوص میں۔

## چونھی غلطی: قیاس کےاہل میں

چۇشى غلطى قياس كے اہل ميں يعنى [اجتهادى اہليت كے باب ميں بيناطى كى جاتى ہے كہ ] ہر شخص كو إس كا اہل سجھتے ہيں جيسا كہ بعض اہل بُر اُت كے كہر وں ميں تصرح ديكھى گئى كہ ﴿ لَكُنْ مُ دِينُكُمُ وَلِىَ دِيُن ﴾ نے اجتهاد كو ہر شخص كے ليے عام كرديا۔ اِجتهاد كا عام ہونا ، آبت كو دليل ميں پيش كرنا دونوں غلط:

ا - حالانکہ [اِجتہاد کا عام ہونا بھی غلط ہے اور اِس آیت کو دلیل میں پیش کرنا بھی غلط ہے - ]: علاء اصولیین [ماہرین اصولِ فقہ ] نے بددلائلِ قویہ [قوی دلائل سے ] اجتہاد کے شرائط کو ثابت کر دیا ہے جس سے عموم [یعنی ہر کس ونا کس کے لیے اِجتہاد کا حق ] باطل ہوجا تا ہے ۔ اور ۲ - اُکُٹُ دِیُنُگُہُ وَلِیَ دِیُن کے میدعنی بھی نہیں ہیں ۔ (۱)

اورموٹی بات بھی ہے کہ ہر خص اس کا اہل نہیں ہوسکتا۔ کیوں کہ جو حاصل حقیقت قیاس واجتہاد کا اوپر ندکور ہوا[ کہ منصوص حکم کی علت اور اُس علت کے تعدیہ کے ذریعیہ نئے

= کچھتادیل سوچ کی ہوگی۔اور تاویل کون می بڑی مشکل چیز ہے! ایک مولوی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ تاویل کا اتنا بڑا پھا ٹک ہے کہ اگر دو ہاتھی اوپر نینچ کھڑے کر کے ذکال دیئے جا ئیں تو بے تکلف نکل سکتے ہیں۔ بیرحالت ہے بچھاور فہم کی کم محض دینوی اغراض کے لیے آیات واحادیث میں بھی تح یف کرتے ہیں۔'(ملفوظات حکیم الامت جلد ۲۳ س ۲۳۸) (۱) سورة الکا فرون کی اِس' آئیت میں تو شرک سے ہرات کا اظہار ہے کہ' میں موحد ہو کر شرکیے نہیں کرسکتا ، نہ اب، نہ آئیدہ۔اورتم مشرک ہو کر موحد نہیں قرار دیے جاسکتے ، نہ اب، نہ آئیدہ۔ لینی تو حید وشرک جمع نہیں ہو سکتے۔.....تم کو تمہار ابدلہ لے گا اور جھے کو میر ابدلہ لے گا۔'(بیان القرآن: جلد ۳ ماتانی ص ۲۲۹) جزئیے کا تھم معلوم کرنا ] ہے۔ اِس کی نظیر وکلاء کا کسی مقدمہ کو کسی دفعہ کے تحت میں داخل کرنا ہے۔ سوظا ہر ہے کہ اگر ہر شخص اِس کا اہل ہو، تو وکالت کے پاس کرنے ہی کی حاجت نہ ہو۔ پس جس طرح یہاں شرائط ہیں کہ قانون پڑھا ہو، یا دبھی ہو، اُس کی غرض بھی جھی ہو، پھر مقدمہ کے غامض پہلوؤں کو بھے تا ہو، تب بہلیا قت ہوتی ہے کہ تجویز کرے کہ فلال دفعہ میں یہ مقدمہ داخل ہے۔ اِسی طرح یہاں بھی تھے۔

في زمانه ملكه إجتهاد:

اب یہ دوسری گفتگوہ کہ آیا اب اِس[اجتہادی] قوت وملکہ کاشخص پایا جاتا ہے یا نہیں؟ یہ ایک خاص گفتگو فیما بین فرقۂ مقلدین وغیر مقلدین کے ہے جس میں اِس وقت کلام کاطویل کرنا امرزائدہے؛ کیوں کہ مقام اُن غلطیوں کے بیان کا ہے جن میں جدید تعلیم والوں کو لغزش ہوئی ہے۔ اس لیے اِس باب میں صرف اِس قدر عرض کرنا کافی ہے کہ اگر فرض کرلیا جاوے کہ ایسا شخص [جواجتہادی اہلیت وملکہ رکھتا ہو، ] اب بھی پایا جاتا ہے، (۱)

تب بھی سلامتی اس میں معلوم ہوتی ہے کہ اپنے اجتہاد وقیاس پر اعتاد نہ کرے؛ کیوں کہ ہمارے نفوس میں غرض پرستی و بہانہ جوئی غالب ہے۔ اگر اجتہاد سے کام لیا جاوے گا، تو قریب یقینی امر کے ہے کہ ہمیشہ نفس کا میلان اُسی طرف ہوگا جواپنی غرض کے موافق ہو۔ اور پھر اِس کود کیچ کر دوسرے نااہل اِس کا بہانہ ڈھونڈ کرخود بھی دعوی اجتہاد کا کریں گےاور تقوی وندین سب مختل [وبرباد] هوجاوے گا۔(۱)

(۱) فقہاء (مجتبدین) کی شان اور اُن کاعلم غیرفقہیہ (غیرمجتبدین) کی سمجھ سے بالاتر ہے اور اِس کی ایک غامفن وجہ ہے۔ وہ بہ کہاُن میںصرف علم ہی نہیں تھا؛ بل کہ اِس سے بڑھ کرایک اور چیز اُن میں تھی اور وہ خشیت حق ہے ۔ اِس کو حقیقت رسی میں خاص دخل ہے۔ اِن اسباب سے وہ حضرات اجتہاد کے اہل تھے۔ اور اِس دفت کے تو اجتہاد میں بھی وبی سوجھتا ہے جونفس میں ہوتا ہے اِلَّا مَاهُاءَ اللهُ: اَگرا کشریت اِسی اِتباع ہوا کی ہے.....اور حضرت سیج تو یہ ہے کہ اگر ہم میں علمی اسباب بھی اجتہاد کے ہوتے ، تب بھی ہم اِس قامل نہ تھے کہ ہم کواجتہاد کی اجازت دی جائے۔اگر ہم علم میں ، ذ ہن میں،عقل وقہم میں اُن حضرات (مجہتدین ) کے برابر بھی ہوتے، تب بھی ہم میں اور اُن میں جوا کی بڑا فرق ہوتا ہے وہ خشیت کا ہے۔اُن کے قلوب میں حق سبحانہ تعالیٰ کی جو خشیت تھی ، ہمارے قلوب اِلْأَمَا هَاءَاللّٰہ اُس ہے تقریباً خالی ہیں۔اور حققی اساس توفق اجتہادی کی بھی خشیت ہے۔ حتی کہ جس کا قلب خشیت حق سے لبریز ہوتا ہے اُس کے کلام کی شان جدا ہوتی ہے۔'

''افسوں ہے کہ بعضے بڑھے لکھے لوگ بھی اِس جہل میں مبتلا ہیں کہضروری اصول وفروع تک برعبورنہیں ، پھر دعوی مجتد ہونے کا۔بس ایسے ہی مجتبدوں نے دین میں گر ہڑ محائی ہے۔' ہایں شانِ استنباط جو حضرت کی تصانیف سے ظاہر ہے،خودا ہے متعلق فرماتے ہیں:''اہے اندر توت اجتہا دبھی نہیں پھر نااہلوں ہے بھی ڈرلگتا ہے کہ نہ معلوم کیا گڑ ہز شروع كريں۔ بيتو بدول الل فتو كل كے توسع بى كے حدود ہے فكل كھڑ ہے ہوئے .....اب كسى كے اجتهاد كى ضرورت نهيں\_''(م \_جلد٢٣-مجالس تحكيم الامت ص ٢١١ه - جلد٣-الافاضات ص ١١٥، جلد٥ص٥٣، جلد٥م ٣١٣، جلد ١٨ ص ۵۹) مولا نامحمد قاسم نانو تو يّ اورمولا نا رشيد احمد كنگوي وغيره حصرات اليسے لوگ تھے كه ` اگر وہ علما اپنے وقت ميں اجتہاد کا دعوی کرتے تو چل جا تا اور وہ اس کو نبھا بھی دیتے ۔ ''' (ایک موقع پر تجة الاسلام حفزت مولانا محمر قاسم نا نوتو کُ کابیان س کرایک غیرمقلدعالم نے کہا جیرت ہے کہ آپ – شان اجتہاد ہونے کے ہاوجود – تقلید کرتے ہیں ۔حضرتؓ نے فرمایا مجھے اِس سے زیادہ اِس پر جمرت ہے کہ آپ-شانِ اجتہاد نہ ہونے کے باوجود-تقلیر نہیں کرتے۔''

#### مجتهدين کےمقابلہ میں اجتها د کی نظیر:

اِس کی نظیر حسی بیہ ہے کہ ہائی کورٹ کے جول کے فیصلے کے سامنے کسی کوحتی کہ حکام ما تحت کو بھی د فعہ قانونی کے دوسر مے معنی سجھنے کی اجازت محض اِس بنایز نہیں دی جاتی کہ اُن کوسب سے زیادہ قانون کے معنی مجھنے والاسمجھا گیا ہے۔اوراُن کی مخالفت کی اجازت سے ہر شخص اپنے طور پر کاروائی کر کے ملک میں تشویش و بڈظمی کا سبب ہو جاوے گا۔بس یہی نسبت ہم کومجہدین کے ساتھ مجھنا جا ہیے۔(۱)

(۱) خواج عزیز الحن مجذ وبغورگ راوی ہیں، دوفر ماتے ہیں کہ 'ایک صاحب نے جومعززین کلصنومیں سے ہیں اور بہت قابل وکیل اورایک کالج میں محمدُن لا ( قانون شرع محمدی ) کے بروفیسر ہیں احقر سے نہایت مسرت کے ساتھ فرمایا که آج تو حضرت کی تقریرے میراایک بہت براناشیه زائل ہوگیا۔ میں اس شبہ میں مبتلاتھا کہ جب قرآن وحدیث موجود ہیں اورہم عربی بھی جانتے ہیں (بیصاحب عربی جانتے ہیں) تواشناط مسائل مثل فقہاء کے ہم بھی کرسکتے ہیں،اُن کی تقلید کی کیا ضرورت ہے؟ حضرت کی اس مثال ہے میری یوری تعلی ہوگئ کہ اگر میں کسی قانون کی کتاب کی شرح لکھوں تو وہ اس بنارمعتبر نه ہوگی کہ میں گوزیان جانتا ہوں لیکن فن تونہیں جانتا۔

انہیں صاحب نے یہ واقعہ بھی نقل کیا کہ: ایک مشہور مسلمان جج نے فقہاء مجتمدین کے خلاف اپنی رائے سے کسی شرعی حق کے متعلق فیصلہ دیا تھااور پہلکھاتھا کہ:قرآن وحدیث موجودے، میں بھی اِن کو بہجھسکتا ہوں،البذا کوئی وجہ نہیں کہ میں فقہاء کےمسائل کا اتباع کروں اورانہی کی رائے کےمطابق فیصلہ دوں۔اِس فیصلہ کو ہریوی کونسل نندن نے بہ کھے کرمستر دکر دیا کہ مسائل شرعیہ میں ائمہ مجتبد بن ہی کی رائے معتبر ہے؛ کیوں کہ اُنہوں نے اپنی سازی عمر انہیں مسائل کے سلجھانے میں صرف کر دی ۔ جینے وہ اِس فن ہے واقف تھے اُ تنااورکو کی نہیں ہوسکتا؛ لہذا تمہاری رائے اُن کی رائے کے مقابلے میں ہرگز قابل اعتبار نہ ہوگی اور ہرگز نہ مانی جائے گی۔حضرت اقدس اس واقعہ کون کربہت مسر ورہوئے۔'' عوام،علاءاورمجتهدین کی با ہمی نسبت یو سمجھی جاسکتی ہیں کہ''عوام کی توالی مثال ہے جیسے عام رعیت اور علاء

کی الیمی مثال ہے جیسے وکلاءاوراً ئمہ مجتہدین جیسے ہائی کورٹ کے بچے۔

( ڪيم الامت:م،الا فاضات جلد • اص ٢٦٦ تا٢٢١، اشرف الجواب ص ٨٠٠٨ )

#### اصول اربعه میں کی جانے والی غلطیوں کا حاصل:

حاصل اغلاطِ متعلقہ اصول اربعہ کا [شربیت کے حیاروں اصولوں کے متعلق غلطیوں کا حاصل ] بیہ ہے کہ قر آن کو ججت بھی مانا اور ثابت بھی مانا ؛ مگر اُس کی دلالت [اورمعنی ] میں غلطی کی ۔اور حدیث کو حجت تو مانا؛ مگر ثبوت میں کلام کیا،اس لیے دلالت [اورمعنی] سے بحث ہی نہیں کی ۔اور إجماع کو جحت ہی نہیں مانا۔اور قیاس کی جگہ ایک اور چیزمخترع کرکے [گڑھکر] اُس کواصل معیار، ثبوتِ احکام کا قرار دیا اور وہ مخترع چیز رائے ہے۔

# [^]انتباهِ مشتم متعلق حقیقت ملائکه وجن ومنهم ابلیس

## [Regarding the Reality of the Angels, the Jinns and Satanl

[تمہید: جدید تعلیم کے اثر ہے، یہ بات ذہنوں میں بیٹھ گئی ہے کہ جنات اور فرشتوں وغیرہ کا کوئی خارجی وجوزہیں ہے؛ کیوں کہا گرموجود ہوتے ،تومحسوں بھی ہوتے۔ یہ کسے ہوسکتا ہے کہ کوئی چیز سامنے سے گزرجائے ادرمحسوں نہ ہو؟ اِس خیال کی غلطی تواصول موضوء نمبر ۴ میں ظاہر کی جاچکی ہے کہ:''موجو د ہونے کے لیے محسوس ومشاہد ہونا لازم نہیں'۔ اِس آٹھویں انتہاہ میں مذکورہ اصول کا حوالہ دینے کے ساتھ رہ بھی بتلایا گیا ہے کہاگر اِن کی نفی پر دلیل عقلی ظنی قائم ہوتی، تو بھی اصول موضوعہ نمبر۲ کی رو سے نقل سے ثابت ہونے والے امور و حقائق، مثلاً ملائكه، جنات وغيره نوري و نارى مخلوق كا إنكار درست نهيس تها ـ اور اصول موضوعہ نمبر کے کی رو سے اِس کی بھی گنجائش نہیں تھی کہ ظاہری معنی حچھوڑ کر ان میں تاویلات کی جائیں ۔ف

#### ا نكاركي وجه بمحسوس ومشامد نه هونا

متن - ملائکہ اور جن [فرشتے اور جنات ] کا وجود جس طرح کا نصوص [قرآن، حدیث] و إجماع سے ثابت ہے ۔ اُس کا اِنکار محض بھی اِس بنا پر کیا جاتا ہے کہ: اگروہ [فرشتے اور جنات وغیرہ] جواہر، موجود ہوتے، تو محسوس ہوتے۔ [جب محسوس نہیں، تو موجود بھی نہیں۔] اور بھی اِس بنا پر کہ اِس طرح کا وجود کسی تی کا کہ سامنے سے گذر جاوے اور محسوس نہیں تا۔ بیتو وجہ انکار کی ہوئی۔(۱)

## آیات قرآنیے کے معانی میں تحریف:

اور چوں کرآیات قرآنیہ میں بھی جا بجان کے وجود کا اِ ثبات کیا گیا ہے اور قرآن کے ثبوت میں کلام نہیں ہوسکتا تھا،اس لیے اِن آیات میں الی بعید بعید [دور دراز] تاویلیس کی جاتی ہیں کہ بالکل وہ حد تحریف میں داخل ہیں۔

(۱) اصل میں یہ چیزیں سائنسی طریقة کار کے دائرہ سے ما ورا ہیں؛ کیکن ۱۹ ویں صدی عیبوی سے مسلمان مفکروں نے سائنسی طریقة کار (Scientific Method) کو اس قدر اہمیت دی کہ فرشتوں، جنوں اور شیطان جو اِس طریقة کار سائنسی طریقة کار کے جاسکتے تھے، اُن کے وجود ہی ہیں شک و اِ لکار کرنے گئے۔ اِس بناپر حضرت جرئیل کے وقی لانے سے بھی انکار ہونے لگا۔ واضار ہونے لگاجوانیسویں صدی کے سائنس کے لیے قابل قبول نہ صحی ۔ اور جوآلات کے ذریعے انسانی عقل کی گرفت ہیں نہ آسکتی تھی۔ یہ سب تفصیلات سرسید احمد خال کی تحریوں میں دیکھی جا سکتی ہیں؛ حالاں کہ ہر کیلے (۱۲۸۵–۱۷۵۳)، جیوم (۱۱۱ء –۱۷۵۷)، کانٹ (۱۸۲۳–۱۸۰۸) بیگل دیکھی جا سکتی ہیں؛ حالاں کہ ہر کیلے (۱۲۵ه–۱۷۵۷)، جیوم (۱۱اء –۱۸۵۷)، کانٹ (۱۸۳۵–۱۸۰۸) بیگل سائنٹیفک میعتقد ہر اِخصار کو مستر د کر چیکے تھے اور سرسید کے ابعد تو سائنسی تاریخ ہیں بڑا اِنقلاب ہر پا ہوا۔ عظیم عبقری سائنٹی کا ایک عظیم ستون ثابت ہوا؛ بلکہ فلسفتہ سائنٹس پر اثر انداز ہوا۔ اِس نظریہ نے استدلال سرسید کی نشارت کو بی دین سے اکھاڑ چینکا؛ لیکن سرسید کے خالی تعین سائنٹس پر اثر انداز ہوا۔ اِس نظریہ نے استدلال سرسید کی نشارت کو بی دین سے اکھاڑ چینکا؛ لیکن سرسید کے خالی تعین سائنٹس پر اثر انداز ہوا۔ اِس نظریہ نے استدلال سرسید کی نشارت کو بی دیت تک بائل کی بھی توریہ تھیں ہوئی ایک مسید کے خالی تعین سائنٹس پر اثر انداز ہوا۔ اِس نظریہ نے استدلال سرسید کی نشارت کو بی دیت تک بائل کے بھی تھی تاریخ کی اسے تاویل طرز عمل سے دست بر داروہونے کو تیارند ہوئے۔

تحقیقی جواب:

جن بناؤں پر ظاہری معنیٰ کا انکار کیا گیاہے اُن کا غلط ہونا تو اصول موضوعہ نمبر م میں ثابت ہو چکاہے۔(۱) بیتو تحقیقی جواب ہے۔

الزامي جواب:

اور الزامی جواب ہے ہے کہ مادہ کے لیے قبل تلبس صُور موجودہ کے [کا تُنات میں اور الزامی جواب ہے ہے کہ مادہ کے ساتھ اتصال والحاق سے پہلے ]، جس قوام لطیف کوتم مانتے ہو جس کو مادہ سدیمیّہ اور اثیریَّہ کہتے ہو [ Matter, before being مانتے ہو جس کو مادہ سدیمیّہ اور اثیریَّہ کہتے ہو [ which is described as medulous or etherial. وہ جو ہر ہے اور المجھی تم نے اُس کا مشاہدہ نہیں کیا۔ (۳) اور نیز اُس کی کیفیت بجرجنیلِ مہم کے شافی میں میں کے شافی میں کے شافی کے سے اور سے اور سے اور سے اور سے اور سے اور سے کا مشاہدہ نہیں کیا۔ (۳) اور نیز اُس کی کیفیت بجرجنیلِ مہم کے شافی کے شافی کے شافی کے سافی کے شافی کے شافی کے شافی کے سافی کے شافی کے شافی کے سافی کے سافی کے شافی کے سافی کی کیفیت برجرخیل میں کے سافی کی کیفیت کی کیفیت برجرخیل میں کے سافی کی کیفیت کے سافی کے سافی کی کیفیت کی کیفیت کی کیفیت کے شافی کی کیفیت کی کیفیت کی کیفیت کی کیفیت کی کیفیت کے کہ کی کیفیت کی کیفیت کی کیفیت کی کیفیت کی کیفیت کے کہ کی کیفیت کی کیفیت کی کیفیت کی کیفیت کے کہ کی کیفیت کی کی کیفیت کی کی کیفیت کی کی کیفیت کی ک

(۱) کہ'' موجود ہونے کے لیے محسوس ومشاہد ہونا لازم نہیں''؛ کیوں کہ کسی چیز کے ثابت ہونے کے لیے جس طرح احساس اور مشاہدہ ایک دلیل ہے، اُی طرح تخیر صادتی کی نیم بھی مستقل دلیل ہے۔ اور اِس موقعہ پر چوں کہ تخیر صادتی کی نیم رہی مستقل دلیل ہے۔ اور اِس موقعہ پر چوں کہ تخیر صادتی کی نیم رہی جہ البندا اِن کے موجود ہونے کا لیقین واجب ہے اور انکار درست نہیں۔ اب وہ نوری وناری مخلوق ہم کونظر نہیں آتے اور حواس سے محسون نہیں ہو پاتے ، اِس بنا پر اُنہیں محال کے موجود ہونے کا بیتی مخلل کے ایس مخلل میں بیدرست نہیں۔ پہلے ہی واضح کیا جا چکا ہے کہ اِس قتم کے واقعات کا عقل سے اور اک نہیں ہو پاتا۔ لیعنی عقل اِن کی تفصیلات کا اِحاطہ کر پانے سے عاجز ہوتی ہے۔ اِن کو کال اور خلاف عقل کہنا جا بر نہیں۔ محال اُسے کہتے ہیں جس کے نہ ہونے پر عقل دلیا قائم کردے۔ صورت نہ کورہ میں بیم کن نہیں۔ ملاحظہ ہو: رسالہ بندا صول نہ سرے ہم۔

(۲) پروفیسر محده سن عسکری، کرار حسین: "الامنتابات المفیدة" كا انگریزی ترجمه Answer to Modernism ، آدم پبلشرایند و سرز بیوفر ۲۰۰۴ء، دریا گنج نئی دالی

(٣) مادہ کے متعلق فلاسفہ اور سائنس دانوں کے متعدد نظریات ہیں ، اُنہی میں سے برطانوی ریاضی داں سرویلیم تھامسن لارڈ کیلون (۱۸۲۴–۱۹۰۷) کا دریافت کا کیٹ نظریہ ' مادہ کا حرکی نظریہ' کا میں کا میں کیٹر ہیں ہے کہ جو ہراثیر

طور پر سمجھ میں بھی نہیں آتی۔ چنال چہ یونانیین اِس کے منکر بھی ہیں۔(۱)؛ مگر برعم اینے دلیل کی ضرورت سے [ یعنی علم کونیات Cosmology کے تحت مادہ کا موجود ہونا ضروری سمجھا جاتا ہے،اس لیے] اُس کو مانا جاتا ہے۔حالاں کہ کوئی دلیل بھی اُس پر قائم نہیں۔ چناں چہانتا واول میں اس کی تحقیق بھی ہوئی ہے۔ (۲) پس جب کہالیے جواہر [ملائکہ و جن وغيره] كے استحالہ: [محال ہونے] بركوئي دليل عقلي قائم نہيں، تو عقلاً ممكن الوجود ہوئے [ کیوں کہ امکان کے لیے اتنا کا فی ہے کہ اُس کے محال ہونے پر عقلی دلیل قائم نہ ہو۔ پھر جب پیمکن ہوئے اور [بی قاعدہ ہے کہ ]جسممکن عقلی کے وجود پر دلیل نقلی صیح قائم ہواُس کے وجود کا قائل ہونا واجب ہے۔(٣) اور نصوص میں إن جواہر [ملائكه وجن و ابلیس ] کا وجود وارد ہے،اس لیےا پسے جواہر کا قائل ہونالا بد[ ہرحال میں ] واجب ہوگا۔ اور چوں کہاصل نصوص میں حمل علی الظاہر [الفاظ کو ظاہری معنی برمجمول کرنا] ہے،اس لیے إس كى تاويلات بعيده كرنا بإطل موگا ـ اگر چه دليل عقلي بھى مرتبهُ ظنيت ميں موتى [يعني ملائکہ وجن وابلیس کےا ٹکار پر کوئی عقلی طنی دلیل موجود ہوتی ، تو بھی نقتی دلیل میں تاویل جائز نہ ہوتی۔](اصول موضوعہ نمبر ۷)(۴) چہ جائے کہ محض وہم غیر معتبر ہی ہو[چناں چیہ = (ایقر) کے گرداب(Vertex ring of Ether) کاایک حلقہ ہوتا ہے۔اس نظریہ کے جامی سائنس داں روشنی ، حرارت اورتوانائی وغیرہ جیسے ظاہر کی توجیہ کے سلسلہ میں انتقر کے تصور کو ایک مؤثر وسلہ تصور کرتے تھے۔اور انتقر کے وسلیہ ہے ہی مادہ کے ساخت کی توجہ بھی کیا کرتے تھے۔ ( قاضی قیصرالاسلام: فلیفہ کے بنیا دی مسائل ص ۷۹،۷۸،

نیشنل بک فا وَنڈیشن اسلام آباد ،طبع ششم ، ۲۰۰۸)

<sup>(1)</sup> حکمائے بونان بلاصورت کے مادہ کاوجود تسلیم نہیں کرتے۔

<sup>(</sup>۲) ملاحظه جوانتاه اول متعلق ''حدوث ماده''۔ (۳) دیکھیے اصول موضوعه نمبر۲۔

<sup>(</sup>۴) اصول موضوعہ نمبر ۷ میں بتایا گیا ہے کہ تعارض کے وقت اگر دلیل نفتی وقتی دونوں ٹلنی ہوں ،تو دلیل نفتی کومقدم رکھیں گےاوردلیل عقلی کوغلط مجھیں گے، لیکن یہاں تو دلیل عقلی بُطنی بھی نہیں مجھن وہمی ہے۔

واقعہ یہی ہے کہ ملائکہ، جن وغیرہ کاا نکارمحض وہمی بنیاد پر کیا جاتا ہے ]۔

اوربعض نے علاوہ بناءِ مٰدکور کے پچھاورشبہات بھی اِس میں نکالے ہیں جو [سر] سید کی تفسیر میں مٰدکور ہیں۔سو' البر ہان' میںاُس کا جواب دیکھ لیاجاوے۔(۳)

(۳) سید سے مراد سید اجمد خاں ہیں اور 'البر ہان': سرسید کے ردیش لکھا گیار سالد۔ اِس کے علاوہ افکا پر سید کا اصولی جواب ڈاکٹر ظفر حسن نے اپنے تحقیقی مقالہ ہیں ہوئی وضاحت کے ساتھ دیا ہے۔ سرسید کی کا وشوں کے حرکات پر کلام کرتے ہوئے لکھا ہے کہ: قر آن شریف ہیں فرشتوں، جنوں اور مجروں وغیرہ کا ذکر آیا ہے، جنہیں انب ویں صدی کی سائنس قبول نہیں کرتی۔ اس مشکل کو علی کرنے کے لیے اُنہوں نے اپنی اُلی کا بنیا دی اصول بیقر اردیا کہ 'ہما رایقین ہے کہ قر آن مجید تھیت امور کے مطابق ہے ، کیوں کہ وہ ورڈ آف گا ڈر کلام الہی ) ہے اور بالکل ورک آف گا ڈر اسائنس) اُس کے مطابق ہے۔ سنائلی غور سے دیکھیے ، تو معلوم ہوگا کہ یہاں مغالطہ سے کام لے کر'' حقیقت' کو سائنس میں مخصر کر دیا گیا ہے۔ خیال کرنے کی بات ہے کہ کلام الٰہی واقع اور حقیقت کے مطابق تو ضرور ہوگا کیکن حقیقت کے بھی تو ''بہت سے در جیم بیں اور ہر حقیقت کے دریافت کرنے کے طریقے بھی الگ ہیں۔ جن آلات کے ذریعے ، ہم حشرات الارض کا مشاہدہ کرسکتے ہیں اُن کے ذریافت کرنے کے طریقے بھی الگ ہیں۔ جن آلات کے ذریعے ، ہم حشرات الارض کا مشاہدہ کرسکتے ہیں اُن کے ذریافت کرنے کے طریقے بھی الگ ہیں۔ جن آلات کے ذریعے ، ہم حشرات الارض کا مشاہدہ کرسکتے ہیں اُن کے ذریافت کرنے کے طریقے بھی الگ ہیں۔ جن آلات کے ذریعے ، ہم حشرات الارض کا مشاہدہ کرسکتے ہیں اُن کے ذریعے کر تیا کہ میں کرسکتے ۔'' (نظریہ فیطرت ص ۲۸ کا

# ٩٦ انتاونهم متعلق واقعات قبروموجودات آخرت، جنت ودوزخ ،صراط ،میزان

[Regarding the Events in the Grave, the Realities of the Other World, Heaven, Hell, the Bridge of Sirat, the Balancel

سننا، کیسے ہوتا ہے؟ جنت، دوزخ اگر موجود ہیں تو آخر ہیں کہاں؟ بلِ صراط پر چلنا،میزان میں عمل کا وزن ہونا،کس طرح ہوگا؟ جواب بدہے کہ بیسب یا تیں تجب خیز ہیں؛ محال نہیں۔ایس چزیں جن کا باطل ہوناعقل سے ثابت نہ کیا چاسکے، وہ محال نہیں کہلاتیں جمکن کہلاتی ہیں۔اور بیقاعدہ مسلم ہے کہ جس ممکن بات کی خبر مخبر صادق نے دی ہو، اُسے تعلیم کرنا واجب ہے۔ اِس قاعدہ (اصول موضوعه نمبر۲) کی روسے چوں کہ مٰدکورہ ہاتوں کے تعلق قر آن وحدیث نے خبر دی ہے،اس لیے تمام واقعات کا قبول کرنا واجب ہوگا۔ف

#### وجبرإ نكار

متن – إن سب [قبر، آخرت، جنت دوزخ ، صراط، ميزان وغيره] كے معنی ظاہری کا نكار بھی اُسی بناپر کیا جاتا ہے جس پر حقیقتِ ملائکہ وجن کا انكار کیا جاتا ہے ۔ اور جب إن بناؤں [بنیا دوں] کا سبت ہونا انتاق میں ثابت ہو چکا ، [تو] اُس سے اِس انكار کا باطل ہونا بھی معلوم ہوگیا۔(۱)

### قديم وجديدشبهات:

اور بعض نے اور شبہات بھی کیے ہیں، اُن میں سے بعض تو معتزلہ قدیم سے منقول ہیں، اُن کا جواب کتب کلامیّہ میں بغایت مُسکِت دیا گیا ہے۔ اور بعض کسی قدر جدید عنوان سے پیش کیے جاتے ہیں۔

# قبر، جنت، دوزخ، بل صراط، وزنِ اعمال معتملق شبهات:

مجموع [یعنی تمام باتوں] کا حاصل سے ہے کہ:جب قبر میں جسد [وجسم] میں روح نہیں رہتی پھرائس کو إدارک: الم اور تعیم کا [تکلیف وراحت کا احساس] کیسے ہوسکتا ہے؟ پھروہ سوال کو بے کان کے سنتا کیسے ہے؟ اور جواب بے زبان کے دیتا کیسے ہے؟ اور جنت ودوزخ ہیں کہاں؟ اور جس قدراُن کی وسعت بیان کی جاتی ہے وہ کون سے مکان میں سا سکتے ہیں؟ اور [پل] صراط پر چلنا - جب کہ وہ اِس قدر باریک ہے -کس طرح ممکن ہے ؟ اور میزان میں عمل - جب کہ وہ اجسام نہیں ہیں - رکھے کیسے جا کیں گے؟

<sup>(</sup>ا) وہ بنیادیں بیتھیں کداگریہ چیزیں موجود ہوتیں ، تو محسوں ہوتیں لیکن بہ بنیادست اِس وجہ ہے کہ'' موجود ہونے کے لیے محسوں ومشاہد ہونالازم نہیں'' کیونکہ کسی چیز کے ثابت ہونے کے لیے جس طرح احساس اور مشاہدہ ایک دلیل ہے، اُس طرح خیرِ صادق کی خبر بھی مستقل دلیل ہے۔ (ملاحظہ ہو: رسالہ بندااصول موضوعہ نمبر م)

# مشترك جواب:

ان سب کا مشترک جواب میہ ہے کہ اِن سب شبہات کا حاصل اِستبعاد ہے اور اِستبعاد سے اور اِستبعاد سے اصل اِستبعاد ہے اور اِستبعاد سے استحالہ [یعنی تعجب خیز ہونے سے محال ہونا] لازم نہیں آتا (اصول موضوعہ نُہر۳)(۱) اور جب استحالہ نہیں ، تو عقلاً سب امور ممکن ہوئے اور نصوص نے اُن کی خبر، وقوع کی دی۔ پس وقوع کا قائل ہونا واجب ہے۔ (اصول موضوعہ نُبر۲)(۲)

### خاص خاص جواب

# قبر کی تکلیف وراحت:

اورخاص خاص جواب یہ ہیں کہ [قبر کی تکلیف وراحت کے متعلق دوا جا الات ہیں]:

ا- یہ جی ممکن ہے [ کہ ] جسد [ بدن ] میں اتنی روح ہوجس سے الم وقعیم [ تکلیف و راحت ] کا اُس کو إدراک ہوسکے اور یہاں کے مؤیر ات [ اثر انداز ہونے والی چیزوں ] سے متاثر نہ ہواور نہ مؤیر برزی [ موت کے بعد کے مؤیر ات ] سے وہ متحرک ہو - [ یعنی برز خ کے احوال کا اثر تو ہو؛ مگر حرکت نہ کر سکے ] جس طرح ایک شخص نے مجھ سے بیان کیا کہ اِحتبا سِ بول آ پیشا ب رک جانے کے مرض Retention of urine میں علاج کی ضرورت سے اُس کو بے ہوش کیا گیا، تو سلائی چڑھانے کی تکلیف مطلق محسوں نہیں کی ضرورت سے اُس کو بے ہوش کیا گیا، تو سلائی چڑھانے کی تکلیف مطلق محسوں نہیں ہوئی؛ لیکن ایک قشم کے گھٹن سے جی گھبرا تا تھا اور حرکت نہ ہو کتی تھی۔

<sup>(</sup>۱) اصولِ موضوعہ نمبر ۳ میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ محال خلاف عقل ہوتا ہے، مستبعد خلاف عادت ، محال بھی واقع نہیں ہو سکتا جب کہ مستبعد واقع ہوسکتا ہے۔ دونوں کوا کس مجھ غلطی ہے۔

<sup>(</sup>۲) پیاصول بار بار بتایا جاچکا ہے کہ جس بات کوعقل ممکن کہے اور نقل سے اُس کا ہونا معلوم ہو، اُسے ماننا ضروری ہے۔ اِس طرح نقل سے اُس کا نہ ہونا معلوم ہو، اُس کے نہ ہونے کا قائل ہونا ضروری ہے۔

۲- اوربيجيممكن ہے كه إس جسد كوتالم وتعتم [بدن عضرى يررخ و تكليف اورلذت و راحت کااثر ] نہ ہو؛ بل کہروح اینے جس مقر 🗘 مکان وجائے قرار ] میں ہے وہاں اُس پر سب کچھ گذرجا تا ہو۔ باقی بیر کہ وہ روح کہاں ہے؟ [اِس کا جواب بیہ ہے کہ ]مکن ہے کہ فضائے واسع [Vaster Space] کے سی جھے میں بیہ مستقر [اور جائے قرار] ہواور وہی

بدن جل جائے یا پرندے اور جانور کھا جائیں:

"عالم ارواح" ("The World of Spirits") كهلا تا ہو۔

اور ہالم ارواح میں روح پرعذاب وثواب کے ہایں امکان سے پیشبہ بھی رفع ہو گیا کہ اگر جسد محروق یا ماکول کسی حیوان کا ہوجاوے <sub>آ</sub>لین کسی حیوان وانسان کا بدن جل جائے یا بدن کو برندے اور جانور کھا جائیں ] تو اُس وقت کیسے عذاب وغیرہ ہوگا؟ [کیوں که جب روح پرعذاب وثواب ہو،تو بهسوال پیداہی نہیں ہوتا ہ۔

کان اور زبان کے بغیرسننا اور بولنا:

ر مابیر کہ ہے کان سننا، بے زبان بولنا کس طرح ہوسکتا ہے؟ سو،اول تو إ دراك [اور علم واحساس ] کے لیے بیآ لات شرا ئط عقلی نہیں ہیں مجھن شرا نط عادی ہیں ۔اور [عقل و عادت میں سے مرایک کے جدااحکام ہیں۔(اصول موضوعه نمبر۴)(ا)[اور عقلی طور بر إس إمكان كونظرا ندازنبيس كيا جاسكتا كه: ]

🖈 ممکن ہے کہاُ س عالم کی عادت اِس[ دنیا کی عادت ] کےخلاف ہو۔

🖈 دوسرے مکن ہے کہ وہاں [عالم برزخ میں ] روح کوکوئی اور بدن، مناسب أس عالم

کے مل جاتا ہو۔ اور اُس بدن میں بھی ایسے ہی آلات ہوں۔ جبیبا کہ بعض اہل کشف "Men of Mystic Vision"] إِس كَ قَائل بَهِي بِي اور آ أنهول ني آ أَس كا نام جسم مثالی ["The Subtle body"] رکھاہے۔

۲: جنت ودوزرخ کے مکان کی تحقیق:

اور جنت ودوزخ ممکن ہے فضائے واسع [Vaster Space] کے اندر ہوں، جس کوفلاسفهٔ حال[عهد جدید کےسائنس داں]غیرمحدود مانتے ہیں۔

٣: بل صراط كا كزرگاه خلائق مونا:

اور ך ملي إصراط برچانا به حالت موجوده گومستبعد [improbable] ہو؛ مگر اِس عيال مونالازمنيس آتا\_ (اصول موضوع نمبر: ٣)(١)

٧: وزن إعمال كي تحقيق:

اور میزان میں عمل کا موزون ہونا [وزن کیا جانا ]اس طرح ممکن ہے کہ ہرعمل صحف [اوراق وتختیوں] میں درج ہوتا ہےاوروہ اجسام ہیں جیسا کہ [قرآن وحدیث کی ]نصوص سے معلوم ہوتا ہے۔ سوممکن ہے کہ ہرعمل کئن [ نیک عمل ] ایک خاص ھے، صحیفہ میں لکھا جاتا ہواور حصص [اوراق کی تعداد] کے بڑھنے سے لامحالہ وزن بڑھے گا۔ نیزممکن ہے کہ لعض خصص [حصے ]-باوجود تساوی فی الکم کے:[مقدار برابر ہونے کے باوجود ]-عوارض خلوص وغیرہ سے خفت و تقل میں متفاوت ہوجاتے ہوں ایعنی ملکے اور وزنی ہونے میں بالهمى فرق ہوجاتا ہو]۔ چنال چہ ہم حرارت و برودت کواجسام متساویۃ المقدار والماہیت

کے تفاوتِ وزن میں دخیل دیکھتے ہیں۔ مثلاً دوجسم جن کی مقدار اور حقیقت ایک ہے؛ لیکن حرارت و برودت کے اثر سے اُن کے وزن میں فرق ہوجا تا ہے۔ اِس کو اِس طرح تج بہ کر کے دیکھا جاسکتا ہے کہ ایک خاص مقدار میں سادہ یانی لے کروزن کریں، پھراُسی مقدار میں گرم یانی کو وزن کریں ،تو دونوں کے وزن میں فرق ملے گا۔] اوراسی طرح اعمال سدیمه [برےاعمال ] میں ہوتا ہواور میزان میں بیصحف [صحیفے ] تو لے جاویں اوراُن کے تفاوت [ وفرق] سے لامحالہ اعمال کا تفاوت [ وفرق] معلوم ہوجائے گا۔اور حدیثوں سے بھی اِسی احمال کا اقرب ہونامعلوم ہوتا ہے؛ جناں چہ بطاقہ آجے اور سچلات [رجسرً] کے الفاظ مُصَرّ ح [صراحت کے ساتھ موجود ] ہیں۔ پس وزن تو حقیقةً ہو؛ البتہ اِس وزن کی اضافت میں تجوُّ زہوا [ کہ مجازی طور پر ملکے، بھاری ہونے کے عوارض کی طرف بھی وزن کی نسبت کر دی گئی ۔ پس ہس طرح حرارت و برودت جیسے عوارض کو اجسام کے وزن میں دخل ہوتا ہے] اگر اِسی طرح وہاں بھی [خلوص وغیرہ عوارض کو دخل ] ہو جاوے ، تو کیامضا نقہہے؟ (۱)

(۱) آخرت میں وزن اعمال: وَ الْمُوزُنُ يَهُو مَسُدُ الْمُحَقِّ اس روز (لِعِني قيامت كِروزاعمال وعقائد كا:ف)وزن واقع ہونے والاہے۔ اِس آیت برگفتگو کرتے ہوئے حکیم الامت حضرت مولا نااشرف علی تھانو کُ فرماتے ہیں: ''إس کی تحقیق که اعمال جب اجسام نہیں تو اُن میں وزن کیسے ہوگا ؟ سو، اُس کی دوصورتیں ہوسکتی ہیں:

ا-ا کیک بدکہ نامہا عمال وزن کیے جاویں گے،جبیبا کہ بعض روایات میں وارد ہے۔۲-اور دوسری صورت میہ کہ دزن کے لیے جسمیت کا شرط ہونا، شرائط عادیہ ہے ہوجو اِس عالم کے ساتھ خاص ہواوراُس عالم میں غیراجسام میں بھی وزن ہو۔اوربعض نے جوتیسری صورت جواب کی اختیار کی ہے کہ میزان میں تاویل کر دی، پہ طاہر نصوص کے خلاف ے۔ چنال جہاحادیث مرفوعہ میں اس کے لیے کفہ (تر از وکایلیہ ) کاثبوت مصرح ہے۔ رواہ التر مذی و ابن ماجه و غیر هما۔اوراینعباس ہے پیمنی نے اس کے لیے لسان اور گفتین کا ہونا روایت کیا ہے،اور دہ فی الدر المنثور۔ =

### ۵: ہاتھ یا وُل کا بولنا:

اوراسی قبیل سے ہے شبہہ نطقِ جوارح [ہاتھ پاؤں کے بولنے]کا۔سو،وہ بھی مستبعد عادی[عادت کے لحاظ سے عجیب] ہے اور محالِ عقلی نہیں ہے ۔اور جب سے گراموفون دیکھاہے،اب تو نطقِ جوارح کومستبعد کہنا بھی بے جامعلوم ہونے لگاہے۔

= پس ایس تاویل جو بلاضرورت ہواورروایات کے متصادم ہومقبول نہیں، گوکیساہی بڑ شخص کہے۔''

(الاعراف، ١٩٠٠ يت ٨ بيان القرآن: جلد ٢٥٠٣)

'' آخرت میں اعمال کے وزن پرلوگ شبہ کرتے ہیں، یہاں پیلی کا وزن ہوتا ہے، تھر مامیٹر سے وزن حرارت کا ہوتا ہے اُس پر شبہ نہیں کرتے اور (بیلی کے وزن کی نظیر کے ذریعیہ ) بیہجواب تو اُن کی خاطر سے دے دیا ہے، ورنہ و ہاں تو اعمال کا وزن ہوئا۔ ان ہوگا۔ ان لوگوں اعمال کا وزن ہوگا۔ ان لوگوں کے موقع ہوئے ، وہ جھلیں گے، اعمال کا وزن ہوگا۔ ان لوگوں کے سمجھانے کے واسطے میں نے بیہ جواب دیا ہے ورنہ نصوص کے ہوتے ہوئے، اس جواب کی ضرورت ندتھی .....البعتہ اعمال کے وزن ہونے میں تو شبہ اُس وقت ہوسکتا تھا جب کہ وہ جوا ہر نہ ہوں، تو ہم کہ سکتے ہیں کہ وہاں وہ جوا ہر ہوں گے اور جوا ہر ہوں گے اور جوا ہر ہوں گا اور ن ہوجائے گا۔' (اشرف التقاسم جلاساص ۱۳ تا کا)

.....

= گزرہوا اُس پانی کو دیکھ کر کہا اِس میں زنا بہدرہاہے۔ یو چھا حضرت آپ کو کیوں کر معلوم ہوا؟ فرمایا کوئی زانی عشل
کررہاہے جمعے پانی کے ہر ہر قطرہ میں زنا کی تصویر نظر آتی ہے۔ اہل کشف کو صورتیں اعمال کی نظر آجاتی ہیں۔
۲- حضرت عثال کی مجلس میں ایک شخص کسی نامحر محورت کو دیکھ کر آیا تھا، آپ نے فرمایا کہ کیا حال ہے لوگوں کا کہ
ہماری مجلس میں آتے ہیں اور اُن کی آنکھوں سے زناش پتنا ہے۔

ای طرح جب کوئی طاعت کرتا ہے تو اُس کا ایک اثر اُس میں پیدا ہوتا ہے جس کا اہل کشف کوعلم ہوتا ہے۔' فرشتوں کوتو اعمال ماضیہ کا نامہ اعمال دیکھنے سے علم ہوتا ہے اور اہل کشف کے لیے میشخص اپنا آپ نامہ اعمال ہے۔'' (اشرف النفاسير جلد ۳۳ ملاتا کا 12)

اگردو کسی کی عقل اس جو ہریت اعراض کو قبول نہ کر ہے تو وہ فقل اعمال کی دوسری تو جیہ اس طرح سے بھو لے کہ
پیا عمال گو ظاہر آاعراض ہیں؛ مگر واقع میں وہ جواہر ہیں جیسے اور بھی بعض اشیاء ایک ہیں کہ اُن کو بہت عقلانے اعراض سمجما
بھر دوسرے عقلاء نے اُن کے جو ہر ہونے کا وعولیٰ کیا۔ جیسے قد مامیس کیفیت شم میں اختلاف ہے کہ آیا ہوا کیفیت مشموم
سے متکبیف ہوکر شامہ کی مدرک ہوتی ہے یا مشموم سے بچھا ہز اُء شفصل ہوکر شامہ تک پہنچنے ہیں۔ یااب متاخرین میں بعض
فلاسفر نے نورش وغیرہ کو۔ اب تک عرض کہا جاتا تھا۔ جو ہر مانا ہے۔' (انشرف التفاسير جلد سام ۲۱۲ تا کا)

# [1•]انتتاه دہم متعلق بعض کا ئنات ِطبعیَّه

[Regarding Certain Features of the Physical Universe]

ہتمہید: ایک بد مذاقی پیعام ہوگئی ہے کہ قرآن میں ڈھونڈ ڈھونڈ کرسائنس کے مسائل نکالے چاتے ہیں اور اِس کو ہڑا کمال اور ذبانت سمجھا جا تا ہے۔ حالاں کہ شریعت کو کا ئنات طبعیہ سے بحث کرنامقصور نہیں ،البتہ صانع عالم پراستدلال کے لیے کچھ مباحث مختصرطور بروارد ہیں۔ چوں کہ کلام صادق میں ہے، لہٰذا تصدیق واجب ہے۔ دوسری طرف سائنس کے مسائل کی طرح کے ہیں: ا- بعضے بے دلیل ؛ بل کہ خلاف دلیل اِلحادیم بنی میں مثلاً بشراول کے إرتفا كا خيال \_ايسےمسائل محض نظر بير (theory) ہيں، ان ميں مزاحت كى صلاحيت نہيں \_ ۲ - بعضے تحقیق و تجربہ سے ثابت شدہ ہیں اور قرآن وحدیث میں اُن کی نوعیت عمل اور وجود میں آنے کا میکانید دیگر طریقہ سے بتایا گیا ہے۔مثلاً کڑک، گرج، بارش، شهاب ثا قب اورام راض کا تعدیه \_ إن میں شریعت اور سائنس کی مزاحت پیدا کرنا نا دانی ہے۔ کیوں کہ باہم تطبیق ممکن ہے۔اسی طرح سائنس میں شریعت کے بعض مسائل کا انکار عدم علم کی بنایر میاواقعہ کے مستبعد ہونے کی بنا پر کیا گیا ہے۔مثلاً تعددِ ارض، وجو دِیا جوج ماجوج، مسئله معراج، قرب قيامت مين آفتاب كے مغرب سے نكلنے كاإمكان وغيرہ: ف<sub>]</sub>

# سائنس کے مسائل مقصوفہیں:

متن - ہر چند کہ نثر یعت مطہرہ کو کا نئات طبعیّہ [سائنس ] سے بحث کرنامقصودنہیں ہے جبیبا کہتمہید میں مفصل بیان کیا گیا ہے۔ (۱) مگر تکمیل مقصود کے لیے بالتبع کچھ مباحث اُس میں [ یعنی مقصود کے لیے تابع ہونے کی حیثیت سے شریعت میں ]مخضرطور پر وار دبھی ہیں ۔ سو،اگر چہ ہم کوأس [ سائنس ] کی پوری حقیقت کی تفتیش اس لیے ضروری نہیں کہوہ غرض شریعت [خالق ومخلوق کے حقوق کی ادائیگی ] سے تعلق نہیں رکھتی لیکن جس قدراور جس طور پر کہ وہ وارد ومنصوص ہے۔ چول کہ کلام صادق میں واقع ہے،لہذا - اُس کی ضد کا اعتقادیا دعویٰ کرنا کلام صادق کی تکذیب [وا نکار] ہے،اس لیے جائز نہیں ۔اس لیے ہم ایسے عقائد یا دعاوی[ دعووں] کی تکذیب [وا نکار] کو واجب سمجھیں گے لطور انموذج کے [نمونے کے لیے] بعض امور کا تذکرہ مثال کے طوریر نا مناسب نہ ہوگا۔

# جندسائنسي مسائل

# ا-اول بشر کی تخلیق:

من جملہ اُن کے اولِ بشر کامٹی سے پیدا ہونا ہے جونصوص میں مُصَرّح [صراحت کے ساتھ موجود ] ہے۔اُس کی نسبت - بنابر مذہب ارتقاء کے-[Evolution کی رو سے ] - یہ کہنا کہ حیوان ترقی کر کے آ دمی بن گیا - جبیبا کہ ڈارون کا وہم ہے- یقیناً باطل

(۱) ملا حظہ ہو: تمہید مع تقسیم حکمت؛ جہاں بتایا گیا ہے کہ شریعت میں طبعیات مقصود نہیں۔قرآن کریم میں اگر کہیں طبعیات وغیرہ کا کوئی مسئلہ آگیا ہے، تو بطور آلیت واستدلال علی بعض مسائل الالی کے (ہے، مثلاً تو حید کے ثابت کرنے کے لیے ) طبعیاتی واقعہ کے ساتھ لأيّاتِ لاُولي الألبّاب وغيره فرمانا، إس كى دليل ہے كه مِقْصودنبيں۔

ہوگا۔اس لیے کنص [قرآن وحدیث] تو اِس کے خلاف وارد ہے۔اور کوئی دلیل عقلی معارض اُس[ قر آن وحدیث] کے ہے نہیں۔ نہ ڈارون کے پاس-جیسا کہ اُس کی تقریر سے ظاہر ہے کمحض اُس نے اپنی تخین سے میں کمر دیا۔اور نہ مقلدین ڈارون کے پاس-جبیا که اُن کی تقریر سے ظاہر ہوتا ہے کہ مخض ڈارون کی تقلید سے ایبا کہتے ہیں-؛ بل کہ اگرغورکر کے دیکھا جاویتو تقلید بھی اُس کی ناتمام ہے،اصل میں بھی اور فرع میں بھی۔

موحد کے لیے ڈارون کی تقلید ناممکن ہے؟

اصل میں:

اصل میں تو اس طرح کہ اُس کے اِس [نظریہ اِرتقاء کے ] قائل ہونے کی اصل اور مبنیٰ [بنیاد] -جس سے ایسے مصحکہ کے قائل ہونے کی ضرورت واقع ہوئی –صرف ہیہ ہے کہوہ - بدوجیہ دہری[Materialist] ہونے کے - خالق سبحانہ کا منکر ہے، اِس لیے مذہب کا قائل ہونا اُس کوممکن نہ ہوااور مذہب ارتقاء ایجاد کرنا پڑا۔پس لامحالہ ہرشی کے تگوُّن [موجود ہونے] کی طبعی علت [Physical Cause] اور کیفیت نکالنا اُس کو ضرور [ی] ہوا۔ پس انسان کی پیدائش میں اُس نے بیاحثال ثکالا [ کرنظریئہ اِرتقاء کی رو سے بیمکن ہے کہ مخلوقات کی ہرنوع مستقل طور پر وجود میں نہ آئی ہو؛ بل کہ ہراعلیٰ نوع اینے سے ادنی نوع سے چھوٹ کرنگلی ہو؛ چنال چہانسان کی پیدائش بھی-ابتدا میں-انسانِ واحد، آ دم کی شکل میں نہیں؛ بل کہ ایک وقت میں بہت سے انسان دنیا کے مختلف خطوں میں بندر کی نوع ہے۔ بغیر کسی خالق کی تخلیق کے خود بہ خود- پھوٹ کر نکل آئے ہوں۔اینے اِس خیال کے لیے،اُس نے کچھ حفرات کی فرضی تشکیل وتر تیب سے ایک واہمہ پیدا کرلیا ، اُسے''نظریۂ اِرتقا'' کا نام دیا ]۔ اور جو مخص [خالق کے ] وجود کا قائل

ہے، جیسے اہل ملت خصوص اہل اسلام: أن كوخود مذہب ارتقاء ہى كے قائل ہونے كى ضرورت نہیں۔ مذہب خلق [تخلیق] کے قائل ہو سکتے ہیں۔اوربشر کی تخلیق بھی اسی طور سے مان سكتة بين -(١)[جب ابل ملت اور خاص طور سيمسلمان مذهب خلق [تخليق الشليم کرتے ہیں، ۲ پھراُن کو کیا ضرورت پڑی کہ ایسے مشخکہ کے قائل ہوں 7 کہ انسان کے مورث اعلیٰ بندراورلنگور تھے۔ اِس سے ثابت ہوا کہ جس اصل نے ڈارون کومضطر کیا - يعنى ا نكارِ صانع -خوداً ساصل ميں اہلِ اسلام اُس <u>سے متفق نہيں ۔ پس اصل ميں تويوں</u> تقلیدنہ ہوئی[ کہوہ مُلحد ہے، پیموجد ہیں]۔

### فرع میں:

ر ہی فرع اُس میں اِس لیے تقلید ٹائمام ہے کہ وہ [ڈارون] - جوبطور اِرتقاء کے کسی حیوان کے آ دمی بن جانے کا قائل ہے،سو-کسی ایک فردمیں اُس [ کا لیعنی اِرتقاء ] کا قائل نہیں۔اور نداُس کوایسے قائل ہونے کی کوئی طبعی ضرورت ہے؛ بل کہ [ اُسے تو اپنا اِلحاد سائنسی رنگ میں پیش کرنا ہے۔اور چول کہ' سی خاص فطرت پرستوں کا مسلک ہے کہ طبیعت ہمیشہ ترقی کرتی ہے۔'اس لیے ] اُس کا قول یہ ہے کہ - جس وقت ترقی کرتے کرتے طبیعتِ حیوانیہ میں انسان ہونے کی صلاحیت پیداہوئی – ایک وقت میں ایک کثیر تعداد میں کسی [خاص نوع کے ]حیوان کے افراد انسان بن گئے ۔اور اہلِ اسلام چوں کہ [ قرآن وحدیث کی انصوص کی ضرورت سے - که اُس میں اول البشر کا تُوجُّد

<sup>(</sup>۱) مٰہ ہب خلق کی رو سے مخلوقات میں سے کوئی نوع کسی نوع سے پھوٹ کرنہیں لگل؛ بل کہ ہرنوع مستقل طور بروجود میں آئی ہے۔اور نہ ہی خود یہ خود وجود میں آئی؛ بل کہ خالق کی تخلیق سے وجود میں آئی۔اورانسانوں میں سب سے سلے ایک انسان آ دم کی شکل میں پیدا ہوا؛ بھرتمام انسان اُس کی نسل ہے۔ توالد و نناسل کے طریقہ پر پیدا ہوتے جلے گئے۔

r single individual ، ایک ہوٹا وارد ہے - اِس اِنظریہ اِرتقاء ا کے قائل ہونہیں سكتے ؛للندافرع ميں موافقت نه ہو ڈی۔

# خود فريبي:

جبیبا اِس زمانے میں بے ہاک ناعاقت اندلیش گستاخ اِس کے قائل ہوگئے ہیں کہ جو بندرسب سے اول آ دمی بناہے، آ دم اُس کانام ہے، نعوذ باللہ مند\_ اِس قول میں جو گستاخی ہے، وہ تو الگ رہی ؛ مگر افسوس توبیہ ہے کہ اِس گستاخی کے قائل ہونے کے بعد بھی ڈارون کی موافقت کی دولت نصیب نہ ہوئی ۔ازیں سو، راندہ ازاں سو ماندہ ٦ إ دھر سے بھائے گئے ،اُدھر بھی بے اعتبار تھہرے۔ یک مثل صادق آگئ۔(۱)

# ۲-گرج ، بحلی، بارش کامیکانیه:

اور من جمله أن امورك' (عد' و'برق' و' مطر' كاتكوُّ ن آكرُك، بجلي، مارش كا

(۱) ڈارون کا کہنا ہے'' کہسب سے پہلے ایک مادہ مطلقہ موجود تھا اور پھرتح ک سے اس میں حرارت پیدا ہوئی اور مثس وغیرہ بنا۔اوراس کے بعد پھرنیا تات بنے پھرحیوانات بنے ۔اُن میں بندر بنااور بندر لکا یک جست کر کےانیان بن گیا۔اس طور پر وہ تمام حیوانات ونہا تات میں اس کا قائل ہے کہ ایک دوسرے سے نکلتے چلے آئے ہیں۔''

یہ اُس کا نظر یہ ہے۔لیکن بعض بول سمجھتے ہیں کہ یہ سائنسی تحقیق ہے اور سائنس کی یا تیں مشاہدہ بر پنی ہوتی ہیں،اس لیے اسے بری وقعت دیتے ہیں۔ اِس غلط گمان پر کلام کرتے ہوئے حضرت مصنف فرماتے ہیں کہ'' آپ مشاہدہ کی حقیقت کوہی نہیں جانتے۔.....کیارہ بھی مشاہدہ ہے کہ مادہ خود بخو دمتحرک ہوکراس ہے ایک صورت پریدا ہوگئی۔ پھرمٹس دکوا کپ ہوئے ،نیا تات ہوگئ اورنیا تات ہے حیوا نات اور حیوانات میں ایک خاص نوع بندر بھی تھی۔ پھر بندر لکا یک جست کر کے انسان ہوگیا۔ بہسب ڈھکو سلے ہیں۔ ہم تو یہ جائے ہیں کہ خودان مقرین بالقرویت (اپنے لیے لنگور و بندر کا إقر ارکرنے والوں ) کو بھی بندر نہ بننے دیں۔آ دی ہی بنا کس'' (اشرف الجواب ص۳۷۷) ، ڈارون صاحب حقیقت سے بہت دور تھے ہم نہ مانیں گے کہ مورث آپ کے لنگور تھے

(اكبراليآبادي)

میکانیہ ] ہے، کہروایات میں جواُن کے تُلُوُن [ وجود میں آنے ] کی کیفیت وارد ہےاُس کی تكذيب [وانكار] محض إس بناير كه بعض آلات كے ذريعہ سے إن چيزوں كا تَكُوُّن [ومیکانیه] دوسرے طور پرمشاہدہ کرلیا گیا ہے-[اِن فضائی حوادث کا اِ نکار ] اس لیے حائز نہیں کہ دونوں میں ،اگر تعارض ہوتا تو بیٹک ایک کی نصدیق – کہ مشاہدہ اُس کی طرف مضطر و بے چین یا کرتا ہے۔ دوسرے کی تکذیب کوستلزم [ولازم] ہوتی۔(۱) تطبق:

اور ٦ جب كه دونوں ميں كوئي تعارض نہيں ، كيوں كه ٦ تعارض كى كوئي دليل نہيں \_ [بل که عمکن ہے کہ بھی ایک نوع کے اسباب سے اُن کا تُلُوُّ ن [ بینے کاعمل ] ہوتا ہو بھی دوسری نوع کے اسباب سے۔ اور نہ روایات میں ایجاب کلّی General اور نہ روایات

(۱) دریا وَل اورسمندرول سے آفماب کی حرارت کے سبب آلی بخارات اُٹھ کر اُڑ کر فضاء کے سر دطیقہ (زمہریر) میں جمع ہونے کے بعد نہ بہ نۃ اور قدرے منجمد ہونے کے بعد یا دل کاروپ دھار لیتے ہیں۔

بادل بن جانے کے بعد تھوڑی مزیدسر دی پہنچ جائے ، تو وہ بخارات بانی بن کر قطروں کی صورت اختیار کر لیتے ہیںاورقطرے زمین کی طرف مسلسل گرناشروع ہوجاتے ہیں، اے بارش (مطر) کہتے ہیں۔

جب ابخرے طبقہ زمہر پریہ میں پینچتے ہیں اور خفیف برودت لگنے ہے مجتمع ہو جاتے ہیں، تو وہ بادل کہلاتے ، ہیں، جب لگا تارقطروں کی شکل میں گرنے لگیں تو ہارش کہلاتے ہیں۔

ر ہیں،گرج اور بحلی (''رعد'' و''برق'')،توان کی حقیقت بدہے کہز مین سے ابخ ہےاور وخان ملے حلے اُٹھتے ہیں ۔طبقۂ زمہر پریبیٹ بیٹنچ کرابخ ہے تو منجمہ ہوکر یا دل کی شکل اختیار کر لیتے ہیں اور دخان اُس کے پیچ میں پینس کرابر کو پھاڑ کر باہر نکاتا ہے اور طبقۂ مجاورۂ نار میں پہنچ کر جل جاتا ہے ۔ جلنے کی روشیٰ ''بجل'' (برق)اور ابر کو پھاڑنے کی آواز" گرج" (رعد) کہلاتی ہے۔

مدقد يم حكماء كى تحقيق تقى مديد سائنس دال كبتر بيل كه بادل ك اندر مثبت اورمنفي حارجول كابابهي تصادم''رعد''و'برق''اور بحل گرنے کا ہاعث ہے۔ (۱) قضیہ مہملہ قوت میں جزئیہ کے ہے۔ ایک مکمل بات یا جملہ کو' قضیہ' کہتے ہیں۔ یہ جملہ شبت بھی ہوسکتا ہے، منقی بھی۔ شبت کو' موجب' کہتے ہیں، منفی کو' سالبہ' ۔ اِن میں سے ہرایک کی دودوقسمیں ہیں۔ موجبہ کلیہ سالبہ کلیہ سوجبہ جس جزئیر، سالبہ جزئیر۔ اب جواصطلاحات یہاں استعال ہوئی ہیں آئہیں سننے ۔ موجبہ کلیہ کی تعریف : یہ دہ قضیہ ہے جس میں تمام افراد پر تھم ہو۔ جیسے' ہرانسان جاندار ہے' ۔ مصنف کی گفتگو کا مطلب بیہ کہ '' کرک''' '' کجان'' '' ہارش' رونما ہونے جن اسباب کا مشاہدہ سائنس کے ذریعہ ہوا ہے، ضرور کی ٹہیں کہ اِن چیز وں کا ظہور اِنہی اسباب میں مخصر ہون خدا کی قدرت سے کی اور طریقہ کی شمولیت کے ساتھ ظاہر ہوجائے ، تو یہ بات محال نہیں ہے۔

قضیہ مہلے کا تعریف: بیرہ قضیہ ہے جس میں افراد کی تعداد تعین نہ ہو۔اہلی سائنس نے مظاہر فطرت کے اِستقر الی اصول سے 'دکرک'' '' '' کہا'' '' ' ہارش' کاسبب دریافت کیا ہے، دیگر کوئی سبب ہوسکتا ہے، اِس کی اُنہیں اطلاع نہیں۔

(۲) حضرت مصنف تھیم الامت فرماتے ہیں: ''بارش بادل وغیرہ کے تکون طبعی (اسباب طبعیہ ) کے فی الجملہ سب ہونے کا انکار نہیں ؛ لیکن اُن کے اسباب حقیقی ہونے اور انہی اسباب میں حصر (dependence) کے جو اہل ہیت (Astronomist) قائل ہیں وہ صحیح نہیں۔'' قرآن کریم کی درج ذیل آیت کے ذیل میں طبعی اور ما بعد الطبعی اسباب میں یا جہی توجیہ قطیق ممکن ہے:

'' ﴿ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِعَ فَأَنْزَلُنَا مِنَ السَّمَآءِ مَا أَفَأَسْقَيْنَكُمُوه ﴾ : ترجمہ: اورہم ہی ہوا وَ ل کو سیجے ہیں جو کہ بادل کو پانی سے بھر دیتی ہیں، پھرہم ہی آسان سے پانی برساتے ہیں۔ اِس آیت میں ہوا وَ ل کوجوفر ما یا کہ بادل کو پانی سے بھر دیتی ہے، بیاس اعتبار سے فرما یا کہ جو بخارات مادہ ہے سحاب (بادل) کا اُس کو مواطبقہ زمبر یا فضا کا ایک طبقہ جس میں شدید برودت ہوتی ہے: ف ) میں پہنچاتی ہے جہاں اُس میں مائیت پیدا ہوتی ہے۔ پس ہوا

.....

سبب ہوگئ سحاب میں مائیت پیدا ہونے کا۔اوراُس کے ساتھ جوفر مایا أَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاهِ مَاهُ ، اُس کی بیتوجیہ ہوسکتی ہے کہ پکھ پانی وہاں (طبقۂ زمبر ریمین:ف) پیدا ہو چکا تھا، پکر حسب عادتِ الہیآ سان سے بھی اُس میں پانی المداد کے واسط احیا تا (مجمع بھی بھی رکھیں کے اصلاً مخالف نہ رہیں جو اسط احیا تا (مجمع بھی اور میں مشاہدات و تجربات کے اصلاً مخالف نہ رہیں خوب مجھولو۔ وللہ الحمد علی ما العمنی رہیں واقع ہمنی واللہ اُعلم واتم''

(بيان القرآن: ١٠١٤ بيت٢٢ سورة الحجر: ٢٢٠)

آسان سے بانی نازل ہونے بربعض کوشبہ ہوا ہے کہ بعض اوقات او نیجے پہاڑ وں بر کھڑے ہونے سے بیجے یانی برستاہوانظر آتا ہےاور بیٹخص خشک کھڑا رہتا ہے۔اگر آسان سے بانی برستانڈ اِس کےاور بھی برستا؟مگریہ شیرنہایت لچرہے۔( کیوں کہ)ممکن ہے کہوہ مانی آسان سے ہادلوں میں ایسےطور برملائکد کی معرفت آ حاوے کہاوبر سے تقاطر نہ ہو پھر مادل سے نقاطر ہوتا ہواور ہم ہارش میں تبخیر کے دخل ہونے (لعنی سمندروں اور دریاؤں کی سطح پر بانی کے جھاگ سازي كِ عمل سے ہواميں بليلے بننے ، چھوٹے چھوٹے ذرات ميں تبديل ہوکرفضا كى بالا كى تہوں تك چنینے ، آلى بخارات کے ساتھ آ ہنگ ہوکر آئے بستہ ہونے اور یانی کے چھوٹے چھوٹے قطروں میں تبدیل ہوکریا دل بننے ) کے مشرنہیں ممکن ہے کہ دونوں امر کا مجموعہ سبب ہو یا بھی ایک طریق ہو بھی دوسرا۔ یہی معاملہ رعدو برق کا ہے ۔ممکن ہے بھی تو وہی سبب ہوتے ہوں جوابل سائنس بیان کرتے ہیں اور بھی دوسرے طرق سے بھی پیدا ہوتے ہوں جیسا کہ روایات میں رعدوبرق كاسبب سوط الملك (فرشتے كاسونا) بتايا گياہے۔ إس حواله سے كەسبب كا إنحصار سائنسي توجيه ميں مخصر نہيں ہے، حکیم الامتُ اپناایک مکالمہ ذکر کرتے ہیں کہ ۹۰ اومیں: ''علی گڈھ جانا ہوا تو کالج والوں نے سائنس کے کمرہ کی بھی سیر کرائی اور بجلی کے تصرفات دکھلائے تو قدرت کے کرشے نظر آتے تھے کہ حق تعالی نے کیا کیا چیزیں پیدا کی ہیں اور انسان کوسب برغالب کیا ہے۔اس کے بعد میں نے وعظ میں اس کے متعلق بیان کیا کہ اٹل سائنس کے باس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ یہ بچلی اورآ سانی بجلی ایک ہی ہیں۔تو پوں کیوں نہ کہا جاوے کہ یہ بھی دفتم کی ہوتی ہے: ارضی اورساوی۔ ارضی وہ ہے جوصاعب خاصہ سے بن سکتی ہے جو بیر موجود ہے۔ اور ساوی وہ جو شریعت میں ٹابت ہے اور جس کی حقیقت سوط الملک ہے۔اس کو کالج والوں نے بہت پیند کیا۔ اُس مجمع میں چند پر وفیسراور ماسٹر بھی تھے اُن کوتو بہت ہی حظ ہوا (لطف آیا:ف)۔ (ملفوظات: جلد۲۳۰ کمالات اشرفیہ: باب دوم ص ۲۵۱) پھر فرماتے ہیں: پیرجو کچھ میں نے بیان كما،'' به توجيه وتكلف نهيس بل كه يو ضيح وتحقيق ہے يعني حقيقت كااظهار بے جوشخص دونوں ميں منافات ( عكراؤ) سمجھتا تھا اُس كوحقيقت مجها دى " ( ملفوظات تحكيم الامت: حبله ۵ \_الا فاضات اليوميين ۵۵ )

٣-اسباب طاعون:

اور من جملہ اُن امور کے اسبابِ طاعون کی روایات ہیں کہ وہ معاصی یا وَخِرِجْن [جنات کے چھونے]سے واقع ہوتا ہے۔ سویہ بھی اُس مشاہدہ کے معارض نہیں جس سے اِس کاسبب، خاص کیڑے(۱) ثابت ہوئے ہیں۔ اِس میں بھی وہی تقریر بالا ہے [ کہ جب مشاہدہ اور روایت میں تعارض نہیں تو دونوں کی تصدیق ممکن ہے، پھر روایات کے انکار کی کیا ضرورت ہے؟ ]۔ (۲)

= نیز فرماتے ہیں: ''میر بواظم اوراند هیر ہے کہ ایک طرف کی بات من کر دوسر سے پرؤگر کی دے دی جاوے ۔ بجل کے تصرفات آنکھوں سے دیکھنے کے بعد سائنس کے دلدادوں کو کئی شبہ کی گئجائش نہ رہی تھی کہ بیروہ بی بجلی ہے جوآسان پر مانی جاتی ہے (اس طرح آسانی بجل کے نبی سبب کے اٹکار کی راہ ذکال لی گئے تھی: ف) بگر ایک خدا کے بند سے کے ایک فقرہ نے ایساعل کردیا کہ اس شبہہ کی گردی او گئی۔'' (ملفوظات جلد: ۲۷۔ ۲۸مس: ۲۲۳ تا ۲۲۵ جامع حکیم مجمد مصطفیٰ بجنوریؒ) وہ بند ہو خدا خود حکیم الامت میں سے ۱۳۷۷ھ (۱۹۰۹ء کو علی گڑھ مسلم یو نیورٹی میں اُسی تقریر کے دوران بیواقعہ پٹن آیا تھا جو اس کرا کی تصنیف کام کرک بن تقی۔

-Yersenia Pestis- بني جراثيم-Yersenia Pestis

(۲)''...... ڈاکٹر جراثیم کو(طاعون کا)سبب بتلاتے ہیں ،گھراس سے مضمون حدیث کی نفی نہیں ہوسکتی۔ کیوں کے ممکن ہے کہ بیر طبعی )سبب بھی ہواوروہ ( روایت میں نہ کورسبب ) بھی ،گھراصل سبب وٹرزجن ہواور ظاہری سبب وہ ہو جوتم کہتے ہو(طاعو نی جراثیم )'' ( ملفوظات جلد ۲۳ – کمالات اثر فیص ۳۵۲)

### ۴- تعدیه مرض:

من جمله أن امور كے مرض كامتعدى نه ہونا ہے۔ إس كا بھى إس وقت تجربه كى بناير ا نکار کیا جاتا ہے۔ سوعندالتامل اِس میں بھی تعارض نہیں [چناں چیغور کرنے سے معلوم ہو جائے گا کہ جس طرح طاعونی جراثیم کے ذریعہ مرض پھلنے اور روایت کے تعدیہ کا سبب ''وخز جن'' ہونے میں کوئی تعارض نہیں ، اُسی طرح روایت میں مرض متعدی ہونے کی نفی اورسائنسی مشاہدہ کے ذریعیہ تعدیہ اور Infection کے اثبات میں بھی کوئی تعارض نہیں ہے۔ کیوں کہ عَدُ ویٰ [ وتعدیہ ] کی نفی کے بیمعنی ہوسکتے ہیں کہ وہ ضروری نہیں ، اِس طرح سے كم بھی تخلف نہ ہو [ كه جب سبب واصل Exciting Factor يايا جائے تو أس كاثمره -تعدیہ۔ بھی پایا جائے اور بھی اُس کےخلاف نہ ہو] اور [ نہ بھی اپنے موثر ہونے میں دیگر سبب کے انضام کامختاج ہو، نہ ہی خارجی تا ثیرکا حاجت مند؛ بلکہ ع خودمؤثر ہو بلاإذن خالق وخالق کے حکم کے بغیر ]۔ اور مشاہرہ سے اِس طرح کا عدوی ہرگز ثابت نہیں ہوا؛ بل کہ مشاہدہ اِس کے خلاف ہے کہ کہی عدوی نہیں بھی ہوتا۔اورنصوص سے ہرامر کا موقوف ہوناارادہ الہیہ پر ثابت ہے۔(۱)

#### ۵-زمین کامتعدد ہونا:

من جملہ اُن کے تعد و ارض [متعدد زمینوں کا ہونا] ہے کہ روایات میں مذکور ہے (ا)۔ اِس کا انکار محض اِس بنا پر کرنا کہ اب تک مشاہدہ نہیں ہوا - جائز نہیں ۔ کیوں کہ عدم مشاہدہ عدم کو تنزم نہیں [مشاہدہ نہ ہونا اور نہ ہونے کا مشاہدہ ہو جانا ، دونوں ایک چیز نہیں ۔ بیاس قاعدہ کا حاصلِ معنی ہے جو اصول موضوعہ نمبر میں بنایا گیا ہے کہ موجود ہونے کے لیے محسوں ومشاہد ہونا لازم نہیں ]۔ اور احتجاج [ جحت اور دلیل قائم کرنا ] فانی [مشاہدہ عدم] سے ہوسکتا ہے ، نہ [ کہ ] اول [عدم مشاہدہ ] سے ۔ (۱)

= ممکن ہے کہ سرنا تو گناہ کی وجہ ہے ہو؛ مگر ظہوراس سرنا کا اسباب طبعیہ کے ذریعیہ ہے ہوا ہو۔ اور چوں کہ لوگ ذنوب
کوان امراض کا سبب نہیں قرار دیتے اس لیے صرف طبی علاج پر اکتفاء کرتے ہیں۔ اور اصلی علاج – کہ استغفار ہے وہ نہیں کرتے وہ بھی کرنا چاہئے ۔۔۔۔۔۔اور ذنو ب ہے مصائب کا آ نانصوص ہے تابت ہے ہما اَصَابَ کُمُ مِنُ مُصِيبَةٍ
فَيِما حَسَبَتُ اَيَّدِيْکُم (ترجمہ: ''اورتم کو (ا کے لُنڈگار و) جو پچھ مصیبت (حقیقاً) پہنچی ہے، تو وہ تمہارے ہاتھوں کے کیے
ہوئے کا موں سے ( پہنچی ہے اور پھر بھی ہرگناہ پرٹیس؛ بل کہ بعض بعض گنا ہوں ہر'۔''

(الشوري،ع ٥ بيان القرآن جلد اص ٢٤) (ملفوظات عكيم الامت جلد ٢٨، ٢٥ ص ٥٢٢)

(الطلاق:۲۱، فُصِّلت: ۱۲،۹، الانبياء: ۳۲، الْجِن: ٨\_ بيان القرآن جلد ١٢ص ٨)

(٢) احتجاج مشابدهٔ عدم سے ہوسکتا ہے۔نہ کہ عدم مشاہدہ سے۔

#### ایک شبهه:

ر ہا یہ سوال کہ روایات میں اُن کا تحت ارض آیعنی ہماری اِس زمین کے بینچ ] ہونا آیا ہے۔ سو، ہم نے کر دَارض کے گر داگر دپھر کر دیکھائسی جانب بھی اُن کا وجو دنہیں۔

#### جواب:

اِس کا جواب میہ ہے کہ ممکن ہے کہ وہ [ زمینیں ] فضائے واسع میں اِس ارض سے
اِس فقدر دور ہوں کہ نظر نہ آتی ہوں۔ یا بہت چھوٹی نظر آتی ہوں اور ہم اُن [ زمینوں ] کو
کوا کب سجھتے ہوں۔اور تحت ہونا بعض حالات وبعض اوقات کے اعتبار سے ہو، ور نہ تبدل
وضع سے [ change in the respective positions کے نتیجہ میں ] بھی فوق ہو
جاتی ہوں ، کھی تحت۔(۱)

#### ٢- وجو دِياجوج ماجوج:

من جملہ اُن امور کے یا جوج ماجوج کا وجود ہے۔ یہاں بھی عدم مشاہدہ سے استدلال کی صلاحیت نہ ہونا اوپر معلوم ہوا ہے۔ ممکن ہے کہ جس

They may some times be above the earth and sometimes underneath. (1)

They may some times be above the earth and sometimes underneath. (1)

Answer to Modernism. p87) ممکن ہے کہ جوفضا بینن السَّماءِ وَ الْاَرُضِ نَظْرَ آتی ہے اس میں وہ زمینیں جول اورشل کواکب کے ایک دوسرے سے خوب دور جول اور وہ اس زمین کے بعض اوضاع وجوانب کے اعتبار سے بین المداد الفتادی ص ۱۵۳)

ہے بعض کواس پر بھی اعتراض ہے کہ ہم تو سب جگہ پھرے ہم کو کوئی دوسری زمین نہیں ملی اورارض کا ترجمہ حدیث تعددارض میں اقلیم کا کیا ہے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب قر آن شریف میں بعد ﴿ سَبْعَ سَمؤاتِ ﴾ کے ﴿ مِن اَلْاَ رَضِ مِنْ لَهُ وَمِن مِنْ لَهُ مِن مِن اللهِ عَلَى مُعَالَّتُ مُهاں ہے اور حدیث میں صاف آگیا ہے کہ آسان سات ہیں اور ہردوآسانوں کے درمیان پانچ سویرس کی راہ ہے۔ پانچ سویرس سے مراوکٹرت ہے اس کے بعدز مین کے متعلق بھی فرمایا اب قلیم کی تاویل کیسے چل سکتی ہے؟ (اشرف النقاسیر جلداول ۲۵۵ تا ۲۷)

قطب کی اب تک تحقیق نہیں ہوسکی، وہاں موجود ہوں۔اورممکن ہے کہ کوئی بڑا جزیرہ اب تک اکتثاف سے رہ گیا ہو۔(۱)

(۱) تحقیق عیب و بوار پا جوج و ماجوج: ''جا ننا چا ہئے کہ مصنفین و مو لفین نے اس سد یا جوج ما جوج کی تعیین کے متعلق اپنے اپنے اپنے متعالات و خیالات جمع کے ہیں اوراس کے مصداق میں اپنی اپنی کہی ہے؛ کیکن قرآن و صدیث میں جواس کے چند اوصاف معلوم ہوتے ہیں۔ ایک بید کہ اِس کا بانی کوئی بندہ مقبول ہے۔ دوسرے یہ کہ وہ جلیل القدر بادشاہ ہے۔ تند اوصاف معلوم ہوتے ہیں۔ ایک بید کہ اِس کا بانی کوئی بندہ مقبول ہے۔ دوسرے یہ کہ وہ جلیل القدر بادشاہ ہے۔ تند روس کے ہیں۔ پانچویں بیدک اس دیوار کے تسرے بید کو وہ وہ بیار ہوتی ہیں ہوتی ہیں ہر ہوبیل کا سکے۔ چھٹے یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں اس میں تھوڑ اسا موراخ ہوگیا ہے۔ ساتویں بید کہ وہ کہ ہر روز اس کو چھیلے ہیں اور پھر وہ باذنہ تعالی و لی بی دوبیز ہوجاتی ہے۔ اور قرب موباتی ہوگی ۔ اور اگلے روز اس کو تو ڈرکس کے انساء اللہ تعالی کی بالکل آر بیار کردیں گے؛ چنال چداس روز پھروہ وہ بیز نہ ہوگی۔ اور اگلے روز اس کو تو ڈرکس کی بہت ذیادہ ہیں۔ نویں بید کہ وہ عیسی علیہ السلام کے وقت میں گھلیں گے اور سے بہت زیادہ پڑھی ہوئی ہے۔ اور عدد میں بھی بہت ذیادہ ہیں۔ نویں بید کہ وہ عیسی علیہ السلام کے وقت میں گھلیں گے اور اس وقت عیسی علیہ السلام کے وقت میں گھلیں گے اور مور جلحہ بند اس وقت عیسی علیہ السلام کے وقت میں گھلیں گے اور مور خلحہ بند اس وقت عیسی علیہ السلام کے وقت میں گھلیں گے اور مور خلحہ بند اس وقت عیسی علیہ السلام کے وقت میں گھلیں گے اور مور خلحہ بند اور مور خلاحہ کو اس بند ہوجا کیں گے۔ در مور پر قلحہ بند اور مور خلاحہ کو اس بند ہوجا کیں گے۔ در مور پر نور مور پر خلحہ وہ بند گے۔

اول کے پاپٹے اوصاف قر آن سے اور آخر کے پاپٹے احادیث سے جہ سے معلوم ہوتے ہیں۔ پس جو قف ان سب اوصاف کو پیش نظر رکھے گا، اُس کو معلوم ہوگا کہ معتنی دیواروں کا اوگوں نے رائے سے پند دیا ہے یہ جموعہ اوصاف ایک بیس بھی پایا نہیں جاتا۔ پس وہ خیالا سے خی نہیں معلوم ہوتے اور حدیثوں کا اٹکاریا نصوص کی تا ویلات بعیدہ خوودین کے خلاف ہے۔ رہاییٹ ہی فالفین کا کہ ہم نے تمام زمین کو چھان ڈالا مگر کہیں اس کا پیٹنیس ملا اور اس شبہ کے جواب کے اللہ ہمارے موافقین نے پند ہتا نے کی کوشش کی ہے۔ کین اس کا سیح جواب وہ ہے جس کوصاحب روح المعانی نے اختیار کیا ہمارے موافقین نے پند ہتا نے کی کوشش کی ہے۔ کین اس کا سیح جواب وہ ہے جس کوصاحب روح المعانی نے اختیار کیا ہے۔ حاصل ترجمہ اُس کا بیہ ہم کو اس کا موقع معلوم نہیں۔ اور ممکن ہے کہ ہمارے اور اس کے در میان بڑے کہ ہم کو اس کا موقع معلوم نہیں۔ اور محمل نہیں۔ اور مور ان کی در میان میں کوئی صفہ زمین کا ایسا ہو کہ جہاں تک اب تک رسائی نہ ہوتی ہو۔ اور عدم وجد ان سے عدم وجود لازم نہیں آتا۔ اور جب مخرصاد تی نے ۔ جس کا صدق دلا کی قطعیہ سے خابت ہے۔ اس دیوار کی مع اس کے اوصاف کے خبر دی ہے تہ ہم پر واجب ہے کہ تصدی کی طرح ہے ) جس طرح امور ممکنہ کی خبر دی سے تو ہم پر واجب ہے کہ تصدی کی طرف النقات کرنے کا مغشاء محض ضعف دین اور قلت یقین ہے۔ "

(الكهف\_بيان القرآن جلد ٢ص١٣٦٠:)

# ۷- آسان کاجسم صلب ہونا اور متعدد ہونا:

من جملہ اُن کے آسان کاجسم صلب [ ہونا] اور اُس کا متعدد ہونا ہے۔ اِس میں بھی أسى عدم مشابده كاحجت نه جونا يا دولاتا جول \_(١)

(۱)''اہل سائنس کا دعویٰ ہے کہ آسان کا وجو دنہیں۔ستارےسب فضامیں گھوم رہے ہیں۔تو دیکھو ریمسئل ظنی ہے یا یقینی۔ توسائنس كى روسے آسان كاعدم قطعى طور سے نہيں ہوسكتا ۔ آج تك جتنى دليلين فى آسان بر قائم كى تكئيں أن سب كاخلاصہ عدم العلم ہے جو کہ عدم و جو دکوستلزم نہیں۔( دیکھیے اصول موضوعہ نمبرا: ف ) اور وجو دِ آسان دلیل قطعی سے ثابت ہے کیوں کہ وجود آسان فی نفسہ ممکن ہے۔ یعنی آسان کا وجود وعدم دونوں عقلاً برابر ہیں۔اور بیتفلی مقدمہ ہے کہ جس ممکن کے وجود کی خبر کوئی مخبر – جوقطعاصا دق ہو- دیتا ہو، تو اُس ممکن کا وجود ثابت قطعی ہوتا ہے۔'' ( دیکھیے اصول موضوء نمبر۲: ف ) اوراًس کے دجود کی خبرایک مخبرصادق لیخی قرآن شریف نے دی ہے، پس اِن تیوں مقدموں سے یہ بات قطعی طور مرثابت ہوگئ کہ آسان موجود ہے۔

اورآسان کے ممکن الوجود ہونے کی بنایر میں کہتا ہول کہ جب بیعقلاممکن ہے، یعنی نہ واجب ہے اور نہمتنع، پس ند ضروری الوجود ہواند ضروری العدم، توعقل اُس کے وجود باعدم کی بابت کوئی فیصلہ کر ہی نہیں سکتی ۔ زیادہ سے زیادہ اگر کہا جاسکتا ہےتو صرف اِس قدر کہ ہم کوازروئے عقل وجود کا پیپنہیں چلا۔اورمعلوم ہے کہ عدم ثبوت اور ثبوت العدم میں زمین اور آسان کا فرق ہے۔امریکہ کا دجود جس وقت تک ہم لوگوں کو ثابت نہ تھا۔ اُس وقت بھی ہم یون نہیں کہ سکتے تھے کہ امریکہ موجود نہیں ہے۔البتہ بیکہا جاسکتا تھا کہ ہم کو وجودِ امریکہ کاعلم نہیں ہے۔ پس اہل سائنس ہیکہ سکتے ہیں کہ ہم کوآ سان کے وجود کا پیزنہیں چاتا ۔اور پیر اہلِ سائنس کا اعتراف ) ہم کومفزنہیں ۔ کیوں کہ ہم تقریر سابق ہے اُن کو وجود آسان تسلیم کرادیں گے۔البتہ اُس کے ضروری الوجود نہ ہونے ( کی بنیاد ) پر بہشیہ ہوتا ہے کہاٹل بینان نے عدم وجود آسان برعقلی دلائل قائم کئے ہیں۔اس کا جواب یہ ہے کہ فلاسفہ بونان کے دلائل قریب قریب سب مخدوش ہیں، جیسا کہابل علم مرخفی نہیں۔واقعیت یہی ہے ک<sup>ی</sup>قل سے نہ آسان کاوجود ثابت ہوتا ہے نہ عدم۔

ر ہی بیہ بات کہ علی العموم اس نیلگوں رنگ کو جو کہ جانب فوق میں نظر آتا ہے، آسان سمجھا جاتا تھا۔اور آج بیہ بات ثابت ہوگئی ہے کہ یہ نیلگوں رنگ آ سان نہیں ہے ۔اِس کے جواب میں، میں کہتا ہوں کہ اول تو جن دلائل ہے یہ ثابت ہواہے(''کمینلگول رنگ آسان نہیں ہے')وہ خودا بھی مخدوش ہیں۔اور (بینلگول رنگ کا آسان نہ ہونے کا نتیجہ نکالنا خود فاسد ہے۔نتیجہ فاسد، دلیل فاسد ہونے کی وجہ ہے، یہ ) بناءالفاسد علی الفاسد ہے۔ دوسرے اگر ثابت ہوبھی جائے کہ بدرنگ آ سان نہیں ہے،تب بھی اِس *سے عدم و*جو <sub>ف</sub>آ سان نہیں ثابت ہوتا ممکن ہے کہ آسان اُس سے=

# ٨-شمس وقمر وغير ه بعض كوا كب كالمتحرك هونا:

من جمله أن امور كے بعض كواكب كا متحرك ہونا ہے۔ جيئے شس اور قمر كہ نصوص ميں حركت كوان [كواكب] كى طرف منسوب فر مايا گيا ہے جس سے ظاہر، إتصاف حقيقت ميں ہے حركت كے ساتھ، نه كہ محض رويت ميں [قرآن وحديث ميں سياروں كى طرف حركت كامنسوب كرنا فى الحقيقت ہے، نه كہ محض د يكھنے ميں ] ۔ اور إس سے ہم كومقصودا نكار كرنا ہے سكون شمس [سورج كے ساكن ہونے] سے، نه كدا نكار كرنا حركت ارض [ زمين كى حركت ] سے ۔ شريعت نے اس [ زمين كى حركت ] سے نفياً يا إثبا تا بالكل بحث نہيں كى ۔ ممكن ہے كہ - [سورج اور زمين ] - دونوں ميں خاص خاص حركت ہوجس كے مجموعہ سے بيہ

= آگے ہو۔ پس بیر کہنا کہ آسان کا وجود - جو کہ شریعت سے ثابت ہے - دلائل سائنس سے مصادم ہے تخت غلطی ہے۔
کیوں کہ سائنس اِس میں بالکل ساکت ہے اور قرآن شریف ناطق ۔ اور تصادم و تعارض ناطقین میں ہوتا ہے، ساکت
وناطق میں نہیں ہوسکتا۔ اور جب تعارض نہیں ہے، توساء کی تقییر کواکب یا مافو قناو غیرہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ اور بی تغییر
یقینا تحریف ہوگی۔ اور ایسے محرفین کی بابت میہ کہنا تھے ہے کہ انہوں نے وی کو معیار نہیں بنایا کیوں کہ باوجود وی کو مانے
کے اس کی حقیقت مجھے میں غلطی کی۔ '' (تقویم الزلیخ ص اا، اشرف الجواب ۲۸۳)

اوضاع مشابده حاصل ہوتی ہوں۔(۱)

# ٩- آ فتاب كامغرب سي تكلنا:

من جمله اُن امور کے نظام حرکتِ موجودہ میں: آسیس کی موجودہ حرکت کے نظام]
کا اِس طور سے متبدل [ تبدیل] ہو جانا ہے کہ وہ بجائے مشرق کے مغرب سے طلوع کر ہے۔ محض اِس نظام کا دوام مشاہد اِس تبدل کے اِستحالہ کی دلیل نہیں ہوسکتی، جیسا کہ علوم عقلیہ میں ثابت ہو چکا ہے۔ اور ظاہر بھی ہے کہ دوام سٹزم ضرورت کونہیں۔ [ یعنی نظام ہمشی کے تبدیل ہونے کو صرف اِس وجہ سے محال سمجھنا ۔ کہ ہم نے بھی موجودہ نظام کے خلاف ہوتے دیکھا نہیں۔ عقل کی روسے غلط ہے؛ کیوں کہ سی چیز کا ہمیشہ ایک انداز پر قائم رہنا، خارجی اثر سے اُس کے ذائل ہوجانے کا اِمکان ختم نہیں کر دیتا۔ اور یہاں پر خارجی موثر خدا تعالیٰ کی قدرت ہے ] (۲) اورا گر خلاف فطرت ہونے کا شبہہ ہوتو اُس کا خارجی موثر خدا تعالیٰ کی قدرت ہے ۔ (۲) اورا گر خلاف فطرت ہونے کا شبہہ ہوتو اُس کا خارجی موثر خدا تعالیٰ کی قدرت ہے ۔ (۲) اورا گر خلاف فطرت ہونے کا شبہہ ہوتو اُس کا خل اختیا و دوم میں ہو چکا ہے۔ (۳)

<sup>(</sup>ا) حکیم الامتؒ نے ۱۰ اسال پہلے جس عقلی اِمکان کا ذکر فرمایا ہے، آخر کاراہلی سائنس کواپنے تجربات ہے اُس نتیجہ پر تینچنے کی راہ ملی۔ اب وہ اِسی کے قائل ہیں کہ دونوں میں خاص خاص حرکت ہوتی ہے جس کے مجموعہ سے یداوضا علی مشاہدہ حاصل ہوتی ہیں۔ کتاب''منہاج علم و فکر: فکر نا نوتوی اور جدید چیلنجز''از فخر الاسلام ۔ ججۃ الاسلام اکیڈمی ۱۳۳۹ھ (۲۰۱۸ء میں اِس مسئلہ رِتفصیلی گفتگو کی جا چکی ہے۔ (ملاحظہ ہو:۲۷۸–۲۹۸)

<sup>(</sup>۲) '' ضروری''ہونے کے دعوی کے لیے جانب خالف کے اِمکان کی فئی ثابت کرنی پڑے گی۔اور اِس پر کوئی دلیل نہیں۔(دیکھیے اختباہ دوم)

<sup>(</sup>٣) اصل جواب بیہ ہے کہ جس نے ریاضی کے بیمستم قاعدے بنائے ہیں، وہ اِن کو جب جاہے ایک دن کے لیے یا ہمیشہ کے لیے بدل سکتا ہے۔اورلن تجدلسنۃ اللہ تبدیلا سے اگر کسی کو شبہہ ہوتو وہ مجھ لے کہ ( آیت میس ) تبدیل کا فاعل غیراللہ ہے کہ وہ اللہ کی سنت کوئیس بدل سکتا۔ ( حکیم الامت: المصالح العقلیہ ، ناصر بک ڈیود یو بندس ۹ ۳۸۴۲ م

اورانتبا و دوم میں آیت کی وضاحت کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ سنت کی تبدیلی میں'' تبدیل کا فاعل غیراللہ ہے لینی خدائے تعالیٰ کے معمول کوکوئی دوسرا شخص نہیں بدل سکتا۔'' نینیس ہے کہ خدا بھی نہیں بدل سکتا۔

# ۱۰-جسم بشري كاإتني بلندي يرپېنچناجهان موانه مو:

من جمله أن امور كے جہت فوق ميں [اوير كي جانب ]جسم بشرى كے إس قدر بلند ہونے کا امکان ہے کہ جہاں ہوانہ ہو۔ اِس وقت-محض اِس بنا بر کہ اُس جگہ زندہ رہنا خلاف فطرت ہے۔ اِس کا انکار کیا جاتا ہے۔

# معراج جسمانی:

اور اِسی کی فرع ہے معراج جسمانی کا انکار ۔ سو،خلاف فطرت کی بحث او پرانتباہ دوم میں ملاحظ فر ماکر اِس کا جواب کا حاصل کرلیا جاوے۔(۱)

(۱) اصول ۲ کی روسے حاصل جواب بہ ہے کہ خلاف فطرت ہونے کا دعوی بے دلیل ہے۔ اِس قتم کا واقعہ ممکن ہے جس کے واقع ہونے سیجے فقلی دلیل موجود ہے۔اور جب سم ممکن بات کی اطلاع فقل سے حاصل ہو، تو اُسے قبول کرنا واجب ہے۔ '' واقعه معراج کے متعلق ایک انگریز ی خواں صاحب نے کہا کہاں سے پہلے اِس کی کوئی نظیر بھی ہے؟ فرمایا کہ آپ جونظیر ما نکتے ہیں تو اُس کی ( بھی ) نظیر کی ضرورت ہوگی ، پھراس طرح اُس کی نظیر کی بھی ضرورت ہوگی آخر کہیں جا کر آپ کوکوئی واقعہ بلانظیر کے مانتام یہ کا ،تو معلوم ہوا کہ ہر واقعہ کو ماننے کے لیےنظیر کی ضرورت نہیں۔لہذا اِس کو ہی بلانظیر کے مان لیجیے۔ جوکام آخر میں جا کرکرناپڑے گا وہ شروع ہی میں کر لیجیے۔ ' ( ملفوطات حکیم الامت جلد ۲ ص ۳۹۳، ۳۹۳ ) ''ایک شخص نے سوال کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کومعراج جسمانی ہوئی تھی یا روحانی میں نے کہا جسمانی۔ کہنے لگے کہ ثبوت؟ ميس نے كها: سبحان الذى أسرى بعَبُدِه اورلَقَدُ زَأَهُ نَزَلَةً أُخُوىٰ عِنْدَ صِدْرَةِ المُنتَهَى اورحديثير -.....ميرى بات كاجواب تو ديانهيں اپنى ما نكنے لگے كى تيمھ مين نہيں آتا كەجىد عضرى كا ديركوا شمنا كييمكن ہے؟ میری طبیعت بہت الجھتی تھی کیوں کہ جب مخاطب مات کوسمجھے اور قاعدہ سے گفتگو کریے تو اپنا بھی دل کھلے، ورنہ سوائے انقباض کے کچھنیں ہوتا۔ دل میں تو آیا کہ خاموث ہور ہوں ؛مگر ایک اور اِن لوگوں کو خیط ہے کہ خود تو جواب سے عاجز ہوں اور بات بے ڈھنگی کریں۔اورسکوت کرنے سے دوسرے کو کہتے ہیں کہ جواب نہیں آیا۔اس واسطے میں نے سکوت نہیں کیااور کہا یہ (اوپر کی جانب بلند ہونا۔ف) محال ہے یاممکن مستبعد ہے؟ کہا محال ہے۔ مجھے افسوس آیا کہ ان کومحال اوممکن کی تعریف تک نہیں آتی اور تحقیق کے مدعی ہیں اور بحث کرنے کو تیار ہیں۔ میں نے اُن سے کہامحال کس کو کہتے ہیں اورممکن اورمستبعد کی کمپاتعریف ہے؟ اُن کو بیان تیجیے تا کہ میں سمجھ سکوں کہ مسئلہ ذریر بحث کومحال کس طرح کہا گیا 😑

اوراگراخمال عقلی کووسعت دی جاوے تو خلافِ فطرت کا قائل ہونا بھی نہیں پڑتا،
کیوں کہ ایسی جگہ زندہ رہنا بشر کا اس وقت خلاف عادت ہے جب وہاں ایک معتد بہوقت
تک مکث [خاطرخواہ مدت تک تھہرنا] بھی ہو۔اورا گربرق کی طرح حرکت سرایعہ [تیز
رفتاری] کے ساتھ نفوذ ہوجاوے، تو اُس وقت حیات خلاف فطرت بھی نہیں۔جیسا ہم
د کیھتے ہیں کہ اگر اُنگلی کو تھوڑی دیر تک آگ میں رکھا جاوے جل جاتی ہے؛ لیکن اگر جلدی
جلدی اُس میں کو نکال کی جاوے، تو نہیں جلتی۔حالاں کہ آگ کے اندر سے عبور ہوا ہے۔
سو،اگر معراج میں اُس طبقے میں سے فوراً نکال کراوپر لے جاویں اور وہاں ہوایا ہوا کا ہم
خاصیت کوئی دوسراجسم فضاءیا ساء میں موجود ہو، تو اِس میں کیا حرج ہے؟

= ہے؟ بس کھوئے گئے ؛ مگر وہی مرفی کی ایک ٹانگ!اب بھی ہانئے جاتے ہیں کہ عقل اس بات کوشلیم نہیں کرسکتی کہ ایک ثقیل جسم اور پر کو اٹھ جاوے پھراوپر جا کرزندہ رہنا ممکن نہیں۔وہ ازروئے انصاف تو عاجز ہو چکے تھے۔اب اُن کا جواب نہیں وینا چاہئے۔ان سے اپنا مدعا ثابت نہیں ہوتا ، جولفظ وہ اطلاق کررہے تھے (یعنی محال کا لفظ) اُس کے معنی تک اُن کو معلوم نہیں تھے ؛ مگر تیم عالیں نے اُس کے معنی بیان کئے کہ:

# [اا]انتباهیازدهم متعلق مسئله نقذرر

[Regarding the Question of Destiny]

[تمہید:البعض نے اِس مسله کا یہ کہہ کرا نکار کیا ہے کہ اِس کےاعتقاد سے آ دمی بے کار ہوکرر ہتا ہے۔ اِس کا جواب پیہے کہ بیاُن کی کا ہلی کا اثر ہے، نه کهاس مسکله کا ۔ اگر مسکله کا بیاثر ہوتا تو صحابیب سے زیادہ کم ہمت ہوتے۔ ۲- چوں کو قرآن کریم میں بیہ سلد ذکر کیا گیا ہے، اس لیے بعض نے اٹکار کی گنجائش نہ دیکھ کر مگر پیمجھ کر کہ اِس میں انسان کا مجبور ہونالا زم آتا ہے۔ اِس مسُلہ کی تنفییر کی کہ بندہ کے اعمال وافعال - جو کچھ قیامت تک واقع ہوں گے، سب-کاعلم توخدا تعالی کوہے ؛لیکن بندہ مختارہے۔اُس کے اعمال وافعال کے صا در ہونے میں خدا کے ارادہ کو کچھ دخل نہیں ۔ گرمسکا کی پیفسیر غلط ہے؛ کیوں كة قرآن وحديث سے اور عقل ہے يہى ظاہر ہوتا ہے كہ جس طرح كوئى واقع علم الٰہی سے باہز نہیں، اُسی طرح اراد ہَ الٰہی سے بھی باہز نہیں اور تقدیر کی یہی حقیقت ہے۔ پھرتقدیر کی تفسیر بدلنے سے اِشکال سے کہاں نجات ہوئی ؟لہذا ہندہ کے ہر فعل میں خدا کاعلم،ارادہ اوراختیارشامل ہے۔ف]

متن-مرجع إس مسئله كا علم وتصرف ارادهٔ خداوندی ہے: مسئله تقدیر کا تعلق خدا تعالی کے علم ،اراده اوراختیار سے ہے ہے۔ جو [شخص عدا كا اوراً س كی صفات كمال كا قائل ہوگا أس كو إس وقت إس مسئله ميں بھى چند غلطياں كى جاتى ہيں۔

#### ا-مسّله تقذير كاإنكار

بعض تو سرے سے اِس کا افکارہی کرتے ہیں اور بنائے افکار [افکار کی وجہ]محض اُن کا پیخیال ہے کہ اِس مسلد کے اعتقاد سے قد بیر کا اِبطال ہوتا ہے [کہ قد بیر کرنا ہے کار ہے ]۔اور قد بیر کامعطل ہونا اصل بنیا دہے تمام کم ہمتی ویستی کی۔

#### جواب:

اور واقع میں بیخیال ہی خود غلط ہے [کہ نقدیر کے اعتقاد سے تدبیر کا معطل ہونا لازم آتا ہے۔اگر آکوئی شخص اپنے سو فہم سے تدبیر کو باطل و معطل ہجھ جاوے ، توبیہ سئلہ اُس کا ذمہ دار نہیں ، لیکن کسی نص [قر آن و صدیث کی قطعی دلیل ] نے تدبیر کا إبطال نہیں کیا [تدبیر کو بے کا رنہیں کہا]؛ بل کہ سعی واجتہاد وکسب معیشت و تزوُ دللسَّفر و تدابیر دفع مفاسد و مکا کمر عدو : [کوشش و محنت ، رزق کی طلب ، سفر کے لیے زادِ راہ ، خرابیوں اور مصرتوں کا ازالہ اور دشمنوں کی چالوں کو بے اثر کرنے کی تدابیر ] وغیرہ بے شار نصوص میں مصر ما ازالہ اور دشمنوں کی چالوں کو بے اثر کرنے کی تدابیر ] وغیرہ بے شار نصوص میں مصر ما دیا و خیرہ و کی تقدیر اور میں اور میں مصر ما کیا دافع قدر [تقدیر کو رفع کر دینے والی ] ہیں؟ کیا مختمر و کافی جواب ارشا وفر مایا گیا ہے کہ ذرائے مِن الْقَدْرِ کُلِّهِ [بیسب بھی تقدیر ہی سے تعلق رکھتی ہیں ] ۔

# غلطی۲-مسکله تقدیر کی تفسیر بدل دینا

اوربعض نے نصوص صریحہ ہتر آن وحدیث کی تھلی وضاحتوں آکو دیکھ کرا نکار کی تو گنجائش نہیں دیکھی؛ مگریہ ہمچھ کر کہ-[ایک طرف تو ہم کھلی آنکھوں بیدد بکھتے ہیں کہ انسان ا پنے افعال میں مجبور نہیں ہے، دوسری طرف ] اِس [ تقدیر کے اعتقاد ] میں انسان کا مجبور اورغیرمختار ہونا جو کہ خلاف ِمشاہدہ ہے، لا زم آتا ہے- اِس کی تفسیر بدل ڈالی۔اور اِس کی ہیہ تفسير قرار دي كه تقذير علم الهي كانام ہے۔اورعلم چوں كەمعلوم [ يعنى جس چيز كاعلم ہے أس ] میں متصرف [اور خل انداز ] نہیں ہوتا، اِس لیے اِس کے تعلق سے وہ اِشکال لازم نہیں آ تا۔اورمثال اِس کی نجومی کےمطلع ہونے اوراُس کے پیشین گوئی کرنے سے دی کہ:اگر وہ کہددے کہ فلاں تاریخ [ کو ] فلاں شخص کنویں میں گر کر مرجاوے گا اورابیا ہی واقع ہو گیا ، تو یوں نہ کہیں گے کہاُ س نجومی نے قُل کر دیا۔ [بل کہ بیتو علم کا کمال ہوا، واقعہ کا تعلق اُس کے ارادہ عمل سے نہ ہوا۔ ماہیت تقدیر کی میمثیل بندے کے فعل کے ساتھ خدا تعالیٰ کے علم كاتعلق توتسليم كرتى ہے ؛كيكن خدا كے ارادہ اور مشيت كے علق كا إ نكار كرتى ہے ۔] كوئى واقعداراد ةالهي كتعلق سے خالی نہيں:

لیکن نصوص میں نظر کرنے والا دریافت کرسکتا ہے اور عقلی مسلہ بھی ہے کہ جس طرح کوئی واقعہ تعلق علم الہی سے خالی نہیں اُسی طرح کوئی واقعہ تعلقِ اراد ہَ الہیہ [اراد ہَ خداوندی کے تعلق ] سے بھی خالی نہیں اور تقدیر کی یہی حقیقت ہے۔(۱) اور اگر کوئی شخص

<sup>(</sup>۱) ہرا ختیاری کام کے اسباب کا سلسلہ سی غیرا ختیاری امر پرختم ہوتا ہے: اس بات کو اس طرح بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ'' ایک ہی کام کودوشخص ایک می تدابیر سے شروع کرتے ہیں، لیکن ایک کامیاب اور دوسرا نا کام ہوتا ہے۔ معلوم ہوا کہ ہر اختیاری کام کے جس قدراسباب ہیں ان کا سلسلہ امور غیرا ختیار یہ پر جا کرختم ہوتا ہے۔ یعنی ہرممل کے اخیر میں کوئی الی چیز ہے کہ جس پر پہنچ کر ہم بالکل بے دست و پاہیں، یہی تقدیر ہے۔

ا پی اصطلاح میں اِس کا نام تقدیر نہ رکھے؛لیکن خود اِس تعلقِ ارادہ کا تو ا نکارنہیں کرسکتا۔ پس تقدیر کی تفسیر بدلنے سے اشکال سے کیانجات ہوئی؟ (۱)

#### جبروإختيار:

پس تحقیق اِس [مسله جرواختیار] کی بیہ کہ خودیہی مقدمہ غلط ہے کہ خلاف اراد ہ خداوندی کے محال ہونے سے نفی اختیار کی لازم ہے۔[انسان کے اپنے ارادہ میں مجبور ہونے کا جوشبہہ پیدا ہوا] اُس کے دوجواب ہیں: ایک الزامی، ایک تحقیقی۔

#### ا:اِلزامی جواب:

الزامی ہیہ ہے کہ اگر [بندے کے افعال کے ساتھ خدا کا ارادہ متعلق ہواور ] اِس سے بنفی اختیار کی لازم آ جاوے تو ظاہر ہے کہ اراد ہُ الہیہ خودا فعالِ الہیہ سے بھی متعلق ہے، تولازم آتا ہے کہ خدائے تعالیٰ کا بھی اختیار اُن افعال پر باقی نہ رہے اور حالانکہ اِس کا کوئی عاقل قائل نہیں ہوسکتا۔

# ٢ بخقيقي جواب:

اور تحقیقی جواب- که وی حقیقت میں اِس [ ثبوت اختیار ] کاراز ہے-بیہ کہ ارادہ

(۱)'' مسئلہ نقد برتوعقلی ہے ... عقلی ولاکل سے ہر فد جب پر صافع عالم کوکائل ما نتا پڑے گا اوراً س کے کمال کا اقر ارضر ورت صافع کے لیے ارادہ اور علم عابت کرتا ہے۔ لیس جب صافع کوکل مصنوعات کان وما یکون کاعلم ہوگا تو علم اور معلوم میں مطابقت بھی ضرور تسلیم کرنی پڑے گی۔ خواہ بیعنوان ہو کہ علم مطابق معلوم ہے یا بیعنوان ہو کہ معلوم مطابق علم ہے۔ بہر صورت مطابقت ضرور تسلیم کرنی پڑے گی۔ ای طرح ارادہ میں مختار ما نتا ہوگا اور یہی نقذ ہر ہے۔ لیس (مسئلہ نقذ ہر پر) اِس اعتراض کا جواب کل عقلاء کے ذمہ ہے مرف اسلام ہی سے بیر مطالبہ کیوں رکھا جاتا ہے؟''

(ملفوظات: جلد ١٣/ فيوض الخالق: ص ٢١)

كاتعلق افعال عباد كے وقوع ہى كے ساتھ نہيں ؛ بل كه ايك قيد كے ساتھ ہے ، يعنى وقوع باختيارهم [خدا كے اراده كابندول كے ساتھ وابستہ جونا إس شرط كے ساتھ ہے كہ بنده كا فعل بندے کے اختیار سے ہوگا ]۔ پس جب تعلقِ ارادہ اُس متعلق کے وجوب کوشکرم ہے [اورمتعلق کا وجوب وہی افعال عباد کا وجود ہے۔ چناں چہابھی معلوم ہوا کہ بندوں کے افعال میں اختیار کی قید لگی ہوئی ہے ] تو اِس سے تو اختیار عباد کا اور وجود [ اختیار کا ] مؤ کد ہو گیا، نه که وه منفی ہوگیا ہوا ورب بہت ہی ظاہرہے۔(۱)

(۱) مشیت اور تقدیم: "مشیت دو بین مشیب عباد (بندول کا اراده و اختیار نب)، مشیت رب (رب کا اراده و اختیار ن )۔ بندہ کے افعال بہشیت بندہ ہیں؛ مگروہ مشیت معلول ہے بہشیت رب( کہ بندہ کے افعال بندہ کے إراده وإختيار سے بين بلين أن كى علت رب كى مشيت ہے جس كى دليل بدآيت ہے۔ف)۔ قبال الله تعالى: وَ مَا تَشَاؤُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءُ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِين (ب:٣٠ اللَّويريتم بدول خدائ رب العالمين كي جائي يحتيين جاه سكتے ہو۔ بیان القرآن جلد۱۲٪ اور ہندہ کےافعال بدمشیت بندہ کہلانے کی وجہ بدیے کہ بدمشیت اول افعال کی علت قریب ہے۔اورمشیت رب علت بعیدہ۔اورنسبت علت قریبہ کی طرف کیا کرتے ہیں۔قدر بداور جربدایک مشیت کی طرف نظر کر کے بہک گئے ۔اہل سنت والجماعت کی نظر دونوں مشیوں پر ہے،صراط متنقیم پر قائم رہے۔''

(ملفوظات جلد١٢/ مقالات تحكمت جلداول ٤٩٠)

مواخذہ اِسی لیے ہوتا ہے کہ:''مواخذہ کے لیےفعل کا داخل تحت الاختیار ہونا شرط ہے۔(البنتہ) بیضروری نہیں کہ أس ( نعل ) كيثم ا يُطام وقوف عليها ( وه ثم ا يُطاحن بريه فعل موقوف ہے۔ ف) بھى داخل تحت الاختيار ہوں .'' سوال: کیاقسمت کی وجہ سے مجبوری ہے؟: اوراگرانسان کے کہ میں قسمت کی وجہ سے مجبورتھا،تو'' کیا جواب ہے؟ ''جواب: پہ ہے کہ رہمجبوری عمل کرنے کے بعد معلوم ہوئی۔ جب گناہ کیا ہے اُس وقت قسمت کی خبر نتھی۔ سوال علم الني كےخلاف ہونا محال ہے، تو كيا إس وجہ ہے بندہ مجبور ہوگيا؟: '' اورا گر كہا جائے كہ گواُس كوملم تقدير كانہ تھا؟ مگر واقع میں توعلم البی اُس کے متعلق تھااوراُس کا خلاف محال ہے؟ تواس طرح واقع میں مجبور ہوا؟'' جواب: ''جواب بدہے کیلم الٰبی اس طرح تھا کہ شخص اپنے اختیار سے ایسا کرے گا۔ تو اختیار منفی ہوایا اور مؤکد ہوگیا۔'' سوال:''اگر چەانسان كامجبور ہونالازم نہیں آتا؛ كيكن خداتعالى رحيم ہیں،اس ليےاگرا بني رحمت سے ہوائے نفسانی كو یدای نہ کرتے (جس سے انسان اللہ کی نا فرمانی کرتا) توانسان کے لیے بہتر ہوتا؟''

# ایک شبهه اوراس کا جواب:

اوربیشبہ[کہ] اکثر دیکھا جاتا ہے کہ جو اِس مسئلہ [ نقدیر] کے قائل ہیں وہ بے دست و پاہوکر بیٹھ رہتے ہیں۔ اِس کا جواب بیہ ہے کہ بیان کی کا ہلی کا اثر ہے، نہ کہ اِس مسئلہ کا۔اگر اِس مسئلہ کا بیاثر ہوتا، تو صحابہ سب سے زیادہ کم ہمت ہوتے۔ بل کہ اگر غور

= جواب: '' خدا تعالی کی متعدد صفات میں۔ از ان جملہ ایک صفت سکیم ہونا بھی ہے۔اور ہر صفت کا ایک خاص ظہور ہے۔ پس جس طرح ہوائے نفسانی کا پیدانہ ہونا مقتضائے رحمت ہے اُسی طرح اُن کا پیدا ہونا مقتضائے تھکست ہے۔'' سوال:'' وہ حکمت کیا ہے؟''

جواب؟: "بهم كوأس حكمت كى اطلاع نبين ہے۔"

سوال: 'نيزبردسي كاجواب،

جواب: '' پہ جواب اگر چہ کم فہموں کے نزدیک زبر دئتی کا جواب معلوم ہوتا ہے؛ کیکن اصل جواب بہی ہے۔البتہ اِس جواب کی حقیقت بیجھنے کے لیے اِس کے قبل چند مقدمات کے بیجھنے کی ضرورت ہے۔ جب تک وہ بیجھ میں ندآ سمیں ،اُس وقت ( تک ) اِس کی حقیقت بیجھنی مشکل ہے اورائی وقت تک بیز بر دئتی کا جواب نظر آتا ہے۔'' اور وہ مقدمات وہی ہیں جن کا ذکر متن کی دوسطروں میں کیا گیا۔ حاصل اُس کا بیہ ہے کہ ہر حادثہ اور ہر واقعہ کا تعلق خداتعالیٰ کے علم اور ارادہ سے ہے۔اور ارادہ میں ہر گلوق کا خالق کی طرف احتیاج لازم ہے اور احتیاج میں اختیار جاتا رہتا ہے۔اختیار کس طرح جاتا رہتا ہے؟ سطور ذیل میں اِس کی وضاحت ہے:

اہلِ سائنس اور مسئلہ تقدیمی: 'جب انسان کے بڑگل میں اختیا رکا سلسلہ امور غیر اختیار بیتک پنچتا ہے جس سے اہل سائنس بھی انکار نہیں کرتے اور بناء تقدیم کی بھی امر ہے جیسا اوپر بیان ہوا تو اہل طبعیات (اہل سائنس) کو تو تقدیم کا ضرور ہی قائل ہونا چاہیے ۔ کیوں کہ دہ لوگ تو اس مسئلہ انہاء الاختیاری الی غیر الاختیاری (''بڑ گمل میں اختیار کا سلسلہ امور غیر اختیار بیتک پنچتا ہے'') کو اِس حد تک عام مانتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کے افعالی اختیاری کو بھی اِس قاعدہ کا پابند کرتے ہیں۔ چنا نچہ (خدا تعالیٰ کی۔ ف ) تخلیق اختیاری کو موقوف مانتے ہیں وجودِ مادہ قدیم پر۔۔۔۔۔۔(اور مادہ کو ) اختیار خداوندی سے خارج کہتے ہیں۔ گواہل حق اس کے قائل نہیں۔ پس اِس تشلیم کر دہ مسئلہ ('' انہناء الاختیاری ایل غیر الاختیاری کا بیار انظام کردہ مسئلہ ('' انہناء الاختیاری اللہ غیر الاختیاری کا بناپر اِن طبعیین کوتو ہم سے زیادہ قائلِ نقدیم ہونا چاہتے '' (ملفوظات جلد ۱۳۵ میں ۱۲۰ ۱۲۰) اور جب علم وقتل کی بناپر اِن طبعیین کوتو ہم سے زیادہ قائلِ نقدیم ہونا چاہتے۔'' (ملفوظات جلد ۱۳۵ میں ۱۲۰ اور جسلم وقتل کی بناپر اِن طبعیین کوتو ہم سے زیادہ قائلِ نقدیم ہونا چاہتے۔'' (ملفوظات جلد ۱۳۵ مور میں اور جب علم وقتل کی بناپر اِن طبعین کوتو ہم سے زیادہ قائل کو کیا گر ر؟

کرکے دیکھاجائے تو اس مسئلہ تقدیر ] کا اثر تو پہ ہے کہ اگر تدبیرضعیف بھی ہو، جب بھی کام شروع کردے، جیسا کہ صحابہ کو جب نظر حق تعالی برتھی تو - باوجود بے سروسا مانی کے محض تو کل پر کیسے جان تو ژکر خطرات میں جا تھے!اور یہی مضمون ہے اِس آیت کا (کے ہے مِّنُ فِئَةٍ قَلِيُلَةٍ غَلَبَتُ فِئَةً كَثِيرةً بِإِذِن الله (البقرة: ٢٤٩) (١) اورحديث مين قصه مصرَّ ح [صراحت کے ساتھ ] آیا ہے کہ کوئی شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے إجلاس میں مقدمه باركيا اور باركركهاكه حسبى الله وَنعمَ الوَكِيل [مجها الله كافي إاوروبي سب كام سيردكي جانے كے ليا تيما ہے] ، توآب فرمايا: إنَّ الله يَلُوم عَلَى العِجزِ فَإِذَا غَلَبَكَ أَمَرٌ فَقُل حَسبِي اللَّهُ وَنعمَ الوَّكِيلِ (سنن ابوداو٣٠٣٠ / ١٦٣ كتاب القضية باب الرجل يحلف على حقہ:)[الله تعالی پیت ہمتی پر ملامت فرماتے ہیں ۔ ہاں جبتم پر کوئی امر غالب آ جائے ، تو اُس وفت پر کہو: [ مجھے اللّٰہ کا فی ہے اور وہی سب کام سپر د کیے جانے کے لياجهام]۔(۲)

(١) [طالوت كـ "(.....بضة وي آلي ميس) كين كي كرآج تو (جارا مجمع إنّا كم بركر إس حالت س) بم ميس جالوت اوراُس کےلٹکر کےمقابلہ کی طافت نہیں معلوم ہوتی ، (بین کر )ایسےلوگ جن کو بیٹیال (پیش نظر ) تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے روبروپیش ہونے والے ہیں۔ کہنے لگے کہ کشت سے (ایسے واقعات ہو چکے ہیں کہ بہت ی چھوٹی چھوٹی جماعتيں بڑي بزي جماعتوں برخدا كے علم سے عالب آگئي ہيں'': ف]۔ (القرق: بيان لقرآن جلدا)

(۲) ' دبعض لوگ کہتے ہیں کہ مسئلہ تقدیر نے بے کار بنادیا۔ (لیکن میہ بالکل غلط ہے: ف)اِس کی مثال تحصیرے کہ جومر بم جلے ہوئے کے لیے ہے وہ اس لیے ہے کہ اگر جل جاؤ ، تو اُس کا استعال کرو ، نہ اِس لیے کہ اُس کے بھروسہ بدن کوجلالیا کرو۔اِس ہی طرح مسلہ قدراس لیے ہے کہ اگر کوئی مصیبت آ حاوے، تو اُس کا استعال کرو۔ نہاس لیے کہ اُس کے بجروسه مصيبت مين پينسا كرو\_فقط٬ ( حكيم الامت: ملفوظات جلد ١٩-حسن العزيز جلد سوم ص ٣٧٩)

تدبیراورتقدیر:'' تدبیراورتقدیر کی حقیقت کے باب میں حضورا قدر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کم بمتى كوپسنز بين فرماتے۔اول كوشش كروجب بالكل عاجز ہوجا ؤ تب كہوجبى اللّٰد وقع الوكيل \_اس ميں حضورصلى اللّٰد عليه= البتہ بیاثر لازم ہے کہ وہ تدبیر کومؤثر حقیق نہ سمجھے گا۔ توبیہ خود دلیل سیجے عقلی فیقی کا مقتضا ہے۔ اِس پر کیا ملامت ہوسکتی ہے؟ بل کہ اِس کے خلاف کا اگر اعتقاد ہوتو وہ قابلِ ملامت ہے۔ ایسا شخص [جو تدبیر کومؤثر حقیقی نہیں سمجھتا] تدبیر کا اتنا درجہ سمجھے گا جیسا جھنڈی کا درجہ ہوتا ہے ریل کے رک جانے کی نسبت ، کہ نہ معطل ہے ، نہ مؤثر حقیقی ؛ پس وہ چوکیدار جب سی خطرے کے وقت ریل کا روکنا چاہے گا، تو تدبیر تو یہی کرے گا؛ مگر نظر اُس کی ڈرائیوریا گارڈیر ہوگی اور برنبانِ حال وہ [یوں] مترنم ہوگا:

کارزلفِ تست مشک افشانی اماعاشقان اللہ مصلحت را تہمنے برآ ہوئے چین بستاند مشک کی خوشبو پھیلانا تو تیری زلف کا کام ہے، گوعاشقوں نے بیتہمت اپنی مصلحتوں اور حکمتوں کے خت چین کے ہرن کے سرباندھ دی ]

تقدیر کے متعلق سوال سے روکا کیوں گیا؟

ر ہا یہ کہ جب میں مسلمہ اس طرح عقل و نقل سے ثابت ہے تو اِس کی کاوش سے ممانعت کیوں بیان کی جاتی ہے؟(۱)

وجداِس کی بیہ ہے کہ بعض شہر عقلی نہیں ہوتے طبعی ہوتے ہیں جس کی شفا کے لیے

= وسلم نے تعلیم فرما دیا کہ تدابیر اور رضا بہ تقدیم میں منافات (contradiction) نہیں۔اس طرح قرآن مجید میں مسئلہ تقدیم کی حکمت فرمائی ہے کہ لے گئیکہ تاسئو اعلی ما فَاتَکُمُ له (تاکہ جو چیزتم سے جاتی رہے، تم اُس پررخ نہ کرو۔
الحدید: ۲۳۔ بیان القرآن) اس میں یہ بھی بتلا دیا کہ تقدیم کا مسئلہ اس کے تعلیم کیا گیا ہے کہ مسلمانوں کو ناکا می پر حسرت نہ بھو اور حسرت میں بہت نہ گھئے۔ تو یہ مسئلہ بہت بڑھانے کو سکھایا گیا تھانہ کہ بہت گھٹانے کو۔اب لوگ الٹا سمجھ گئے کہ کہ خشر کروہ تھیا ہواور حسرت میں بہت نہ گھئے۔ تو یہ مسئلہ بہت بڑھانے کو بدات گڑیزہ بورہ بی ہے۔''

( حكيم الامت: ملفوظات: الإ فاضات اليوميه: ج 2ص: ٢٢٣)

<sup>(</sup>۱) ترندی ۴۲۳۳، کتاب القدر، این ماجها: ۳۳ باب فی القدر

دلیل کافی نہیں ہوتی؛ بل کہ وجدان کے شیح ہونے کی ضرورت ہوتی ہے۔ چوں کہ اہل وجدان صحیح [ درست وجدان رکھنے والے ] کم ہیں ، اس لیے [ نقدیر کے مسلہ میں ] کا وش ہے ایسے شبہات بڑھنے کا اندیشہ ہے جوتدن اور آخرت دونوں کے لیےمصرے۔ اِس ليے مقتضا شفقت وحکمت نبوبه کا یمی ہوا کہ اِس سے روک دیا جاوے، جبیباشفیق طبیب مریضِ ضعیف کوقوی غذاہے روکتاہے۔(۱)

(۱) تقدیر کے متعلق ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ:''اگر ککھا ہوا بھی نہ ہوتا تب بھی جونکہ علم وقدرت کا تو برحادثه ت تعلق باس ليے جو مور بائ أس كے خلاف برگزنه موتا فضي عقليه مسلمي "الشيء مالم يجب لم یه جد" (جویات طےشدہ نہ ہو،اُس کا وجو ذہیں ہوتا: ف) پھراس وجوب پر جواشکالات ہیںاُن کونہ متعلمین حل کر سکے اور نہ فلاسفہ۔ یہی مسلہ ہے تقدیر کا جس کی کنہ (وحقیقت: ف) کس مخلوق کومعلوم نہیں۔ای لیے اِس میں خوض کرنے سے منع فرمایا گیا ہے۔اور بیروہ مسئلہ ہے کہ اِس کا انکشاف تام جنت میں بھی نہ ہوگا۔ ہاں اِ تنافرق ہے کہ یہاں وساوس اور تر د د ہوتا ہے جنت میں تر دداور وساوس نہ ہوں گے بیوبہ غلبہ محبت کے۔اور اس مسئلہ میں ( دنیا میں بھی نے) شفاجب ہی ہوسکتی ہے کہ خدا تعالی سے تعلق صحیح ہو جائے اور قبل وقال سے اور زیادہ شہرات پیدا ہوتے ہیں.....''

( حكيم الامت: م' الا فاضات ' ج ٢ص ٢٨٢ تا ٢٨ ٢

اراده ہاری تعالیٰ اورمشیب خداوندی: ذیل کاسوال وجواب بھی نہایت کارآ مدود کیسپ ہے: سوال:'' جب کہ کل اموراللہ تعالی کے ارادے ہے ہیں، پھرانسان کے مجبور نہ ہونے کی کیا وجہ؟

جواب: جوافعال اختیاری کہلاتے ہیں اُن کے صدور کے وقت اختیار بہ عنی اُن شَاءَ فَعَلَ وَانْ شَاءَ لَهُ يَفُعَلُ (اگر جاہے کرے،اگر جاہے،نہکرے نف) کا وجودتو وجدا ناوفطرۃ ایبابدیمی بل کرمحسوں ومشاہدہے کہاگر کسی دلیل کی اعانت ہے بھی کوئی اس کے علم کا زائل اور دفع کرنا جاہے، تو اُس پر قادرنہیں۔اس لیے اِس کا توا نکار ہونہیں سکتا۔ اوریپی اختیارعلت قریبہ ہےصدورافعال اختیار ہی کی۔اور اِس میں بھی کوئی شک نہیں کہ اِس اختیار کی صفت بھی اور اِس صفت کا نعل کے ساتھ تعلق بھی دونوں مخلوق ہیں حق تعالی کے۔ اِس طرح سے کہ تخلیق حق کے بعد اِن کاعدم وقوع قدرت عبر ہے خارج ہے۔اور ہخلیق علت بعیدہ ہے صدورا فعال اختیار بہ کی ۔ پس جمش مخف نے افعال مذکورہ کی صرف علت قریبہ یرنظر کی وہ قدری ہو گیا۔اورجس نے صرف علت بعیدہ پرنظر کی وہ جبری ہو گیا۔اورجس نے دونوں پرنظر کی وہ یہ کہہ کر کہ لاَجَبُراَيُ مَحُضاً وَلا قَدْراَيُ مَحُضاً وَلكنَّ الْأَمْرَ بَيْن يَيُن (نصرف جرب اورنه بي) صرف قدر ب= =؛ بلدمعالمدين بين ہے:ف ) سى = بولياً ." وَهذه العِلهُ كَافِ شَافِ اِنْ شَاءُ اللهُ تَعالَىٰ۔ وَهذا معنى ماقالوًا إِنَّ الْـَعَبُدُ مُخْتَارٌ فِى الْفِعْلِ مَجْبُورٌ فِى الْإِخْتِيَارِ وَلَايَجُورُ الْخَوْضُ فِى الْمَسْئَلَةِ بِأَكْثَرِ مِنْ هذا لِكُونِه عَالِياً مِّنَّ الْعَقُولِ الْمُتَوسِّطَةِ۔ والله اعْلَمُ '۔(٢/ دَى تَعده ١٣٣١۔ بوادرالنوادرجلداص٩٢)

(ترجمہ:بدوجہ مسئلہ بھنے کے لیے کافی ہے اور شبہہ کے روحانی مرض سے شفا دینے والی ہے۔اور یہی معنی ہیں اُس قول کے جھے محققین نے بیان کیا ہے کہ بندہ کام کے کرنے میں مختار ہے اور اختیار میں مجبور ہے۔اور چول کہ بیمسئلہ اوسط درجہ کی عقلوں کی پرواز سے بلند ہے،اس لیے جتنا ذکر کیا گیا اُس سے زیادہ غور وخوش کرنا جائز نہیں۔ ۲ رذی قعدہ ۱۳۲۸:ف

اسی حقیقت کو حضرت علی نے دل نشیں تعبیر میں ذکر کیا ہے: ''ایکے خص نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے مسئلہ جمر واختیار کا دریافت کیا۔ فرمایا کہ ایک بیرا ٹھا کر کھڑا ہوجا۔ اس نے ایک پیرا ٹھالیا۔ پھر فرمایا کہ دوسرا پیر بھی اٹھا لے۔ بھلا دوسرا پیر کس طرح اٹھ سکتا تھا۔ اُس نے عرض کیا کہ حضرت دوسرا پیرتو نہیں اٹھ سکتا۔ فرمایا کہ بس بہی کیفیت بندہ کے اختیار کی ہے کہ اتنا تو اختیار ہے اورا تنا اختیار ٹیمیں ۔ نہ پورا مخارہے نہ پورا مجور۔ سبحان اللہ! کس خوبی اورآ سانی سے اس نا زک مسئلہ کوذبن شین فرمادیا۔ صحابہ ﷺ علوم کی بیحالت تھی۔ '' ( ملفوظات جلد ۲۱ ۔ حسن العزیز جلد اول ۲۸)

# [۱۲] انتباه دواز د،مم متعلق اركانِ اسلام وعبا دات

[Regarding the Pillars of Islam and the Modes of Worship]

وہ شرعی احکام کی وجہ اور حکمت اپنی رائے سے تر اش کر اُنہیں شریعت کا دارو مدار سبحضے لگتے ہیں۔جبیبا کہ مثلاً وضو کی علت نظافت ، زکو ق کی علت ایسے لوگوں کی دست گیری جوتر تی کے ذرائع پر قادر نہیں، جج میں ترنی اجماع، دعامیں نفس کی تسلی اورالله کاکلمه بلند کرنے میں امن وآ زادی کومصلحت قر اردے کر جب اُن مصلحتوں کی ضرورت ندرہی ماوہ مسلحتیں دوسر ہے اسباب سے حاصل ہوسکنے کی اميد ہوئی، تو اُن احکام کولالعنی قرار دے لیا۔ چنال چہ وضومیں جب اینے کو صاف ستقراد یکھا،تو بے وضونماز شروع کردی۔ اِس طریقہ میں ایک سوال میہ پیدا ہوتا ہے کہ:''اگر عقل اِن امور کے لیے کافی ہوتی تو انبیاء کے آنے ہی کی کیا ضرورت تقی؟ ''إس میں بہت بڑا فتنہ ہیہ ہے کہ إن مصلحتوں کا محرک دنیاوی فوائد ہیں جودریردہ مقصودیت آخرت سے اٹکار کی طرف لے جاتے ہیں: ف]

# غلطی ا- شریعت کے احکام کو مقصود نہ بھی نا

متن - بعض نے إن ميں پيلطي كى ہے كہ إن احكام كو مقصود بالذات نہيں سمجھا؛ بل كه برحكم كي ابني رائے سے ايك حكمت نكال كرأن حِكُم [حكمتوں] كو مقصور تمجما \_(١) اور إن حكمتوں اور مصلحتوں [raison d'etre] كو دوسر ہے طُرُ ق [طریقوں اور ذریعوں] سے حاصل کر سکنے کے بعد پھر اِن احکام کی ضرورت نہیں سمجھی۔مثلًا: ا-نماز رِ ritual prayer] میں تہذیبِ اخلاق [moral discipline] کو۔(۲)

(۱)''لوگوں کے مذاق مختلف ہیں،ایک مذاق بیہ ہے کہ عبادات تو حقوق اللہ ہیں اور اُن میں حق تعالیٰ کوتصرف کا اختیار ہے اوراُس کے احکام کا نام دین ہے۔... دوسرا مذاق یہ ہے کہ ... احکام اور عمادات میں حق تعالیٰ کے تصرف کونہیں مانتے اور اُس کے معنی میں نے بیان کردئے ہیں کہ گوزیان سے اس تصرف کا اٹکارنہیں کرتے اور دی تعالیٰ کو حاکم مانتے ہیں؛ مگران احكام كى بنااسيخ اختراع مصالح يرمائة بين جس سے نتيجہ يهي نكلتا ہے كہت تعالى كوسى تعم كا اختياز نبين ب ؛ بل كهم ہمیشہ صلحت کے موافق ہوتا ہے اور مصلحت ہی برا حکام کی بنا(اور مدار: ف) ہے۔' (اشرف التفاسير جلد ۲ ص ۱۴۸) 🖈 خواحه الطاف حسين حالي لکھتے ہیں کہ: دین فطرت وہ ہے کہ اُس میں عبادت'' کا بردامقصد اخلاق کی تہذیب اورنفس انسانی کی پخیل ہو۔''اِس پرتیمرہ کرتے ہوئے ڈاکٹر ظفرحسن لکھتے ہیں:''.....ند ہب کا پیقصور پورپ میں انیسویں صدی میں مقبول ہو جکا تھا، حالی سوے سمجھے بغیر وہی ہات دہرارہے ہیں۔اگراخلاق کی تہذیب ہی انسانیت کا درجہ کمال ہے تو بیمقصد مذہب کے علاوہ دوسرے ذرائع ہے بھی حاصل ہوسکتا ہے۔ اٹھار ہویں صدی میں روسو(۱۷۱-۸۷۱ء) سے لے کر بیسویں صدی عیسوی تک مغربی مفکر رہے گہتے آئے ہیں کہ اخلاق کی تہذیب کا واحد طریقہ جبلت کی بے روک ٹوک بیروی ہے۔آخراس مشورے پر کیوں نٹمل کیا جائے؟معلم اخلاق مولا نا حالی کوذرابھی احساس نہ تھا کہ وہ نہ ہب کے ساتھ ساتھ اخلاقیات کی بھی جڑکاٹ رہے ہیں۔'' (سرسیداور حالی کانظریہ فطرت)

حکیم الامت فرماتے ہیں جھکتوں کومقصور سمجھنا اورخودان شرعی احکا م کومقصود بالذات نے سمجھنا بڑی لغزش ہے۔''احکام ثكاح، طلاق وغيره مي حابحا أتَّقوا الله اور حدود الله اور سميع عليم اور عزيز حكيم اور بصير اور خبير اور هُـمُ الظَّالِمُون اور فَقَدُ ظَلَمَ نَفْسَه وغير بإكا آنا-جوكهُ فير بين احساس كرات بين: ف امخالفت كي حالت ميس وعیدیر- دلیل قطعی ہے کہ ربسب احکام شریعت میں مقصود اور واجب ہیں۔'' (بیان القرآن ص ۱۴۴۱)۱۲۲) (۲) نماز کی حکمت اوراُس کاثمرہ تہذیب اخلاق کو بھینا درست نہیں کیوں کہ''اعمال کے لیےکوئی ابیاثمرہ نہیں جس =

#### ۲- اور وضو [Ritual Ablution] میں صرف تنظیف [صاف ستھرا رہنے، Cleanliness] کو۔(۱)

= کے اعتبار سے ان انمال کو مقصود بالعرض اور ثمرہ (یا کسی حکمت) کو مقصود بالذات کہا جائے؛ بل کہ غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اجزائے صلوۃ مقصود بالذات ہیں ۔۔۔۔ نماز کی السی مثال ہے جیسے کو تی مجبوب عاشق سے کہے کہ ہم کو دیکھوا ور ہم ہوتا ہے کہ اجزائے صلاۃ مقصود ہاں سے باتیں کرو۔ ہر چند کہ دیکھا اور باتیں کرنا ایک عمل ہے؛ مگر ایسا عمل ہے کہ خود دی عمل ہے اور نود دی ثم ہم تھتصود ہاں سے کوئی اور ثمرہ مقصود نہیں ۔۔۔۔۔۔ نماز قیام وقعود ورکوع وجود وقر اُت سے مرکب ہوا دران ارکان کے ساتھ تبیخ و تقدیس و تئیرو ذکر بھی لگا ہوا ہے، بینماز کے اجزا ہیں (اور بیسب مقصود ہیں: ف)۔ اب بتلا ہے! اگر نماز فرض نہ ہوتی تو جو چیزین نماز کے اندر ہیں کیا آپ بان کو نہ ڈھونڈ ھے اور ان کی طلب و تلاش میں عمر ختم کر دیے۔' (اشر ف النفاس جلد سم ص ۲۵ میں)

عربی دال گریجویٹ کا کارنامہ: ایک عربی دال گریجویٹ نے بیٹھین کرڈالی کہ''نمازی مخصوص صورت صرف معجدوں میں جماعت کے ساتھ پڑھنے والوں کے لیے ہے، علیحدہ اور منفر داشخاص کے لیے بیٹھسوص صورت واجب نہیں ، بل کہ محض دل سے با دِخدا کرلیما کافی ہے۔'' بلیمویں صدی کے تیسر عشرہ میں الدآبادیو نیورٹی کے ککچرار جناب فیم الرحمٰن کا بیا قتباس ذکر کرنے کے بعد علامہ سیدسلیمان ندو کی تھر پر فرائے ہیں:

''سوچنے کی بات ہے کہ مید گمراہیاں اور غلطیاں کیوں پیش آرہی ہیں،اس لیے پیش آرہی ہیں کہ کتاب کے ساتھ''سنت'' کوئیس لیا جاتا، یمی غلطی گزشتہ معتز لہنے بھی کی،اوراب موجودہ معتز لہ بھی کررہے ہیں.... سوال ہیہ ہے کہ جناب رسول الله حلی الله علیہ و کسل میرصرف الفاظِ قرآنی القاہوئے یا اُن کے معانی جمی القاہوئے ... اوراگر آپ نے اُس کے معانی ومطالب اورتشریحات اپنے پیرؤں کو بتائے، تو وہ کیا ہوئے اور کہاں ہیں؟ اور کیوں کرمٹ گے اور کب مٹ گئے؟ اور و انا لہ لحافظون ۔ ہم ہیں اس کی حفاظت کرنے والے، کا دعدہ کیا ہوا؟....''

(مقالات سلیمان (۳) ص ۲۷ تا ۲۸۳۳ برحواله معایف اکتوبر ۱۹۲۷ ید: "لفظ صلوة قرآن شریف مین")
(۱) وضومیس صرف تنظیف : وضو سے مقصود تنظیف تو ہوئیں سکتی۔ اِس کوایک مثال سے تجھے: "بیہ بات ثابت وسلم ہے
کہ خدا کی پیدا کردہ ادوبید میں مصالح واغراض متعددہ ہوتے ہیں ایسے ہی اس (غدا) کے احکام میں بھی متعدد حکمتیں و
اسرار مُودً ع (ودیعت کیے گئے ) ہیں؛ چنال چدایک ایک جڑی ہوئی اور دوامیں اُس نے صد ہا اوصاف وخواص رکھے
ہیں جتی کہ ایک ہی دواسے گئی گئی امراض کا دفعیہ ہوجا تا ہے۔ لہذا جس قدروضو کی حکمتیں واسرار ہم بیان کریں گے وہ
سب اُس میں پائی جاتی ہیں؛ بل کہ اور بھی بہت ہی حکمتیں اُس میں اور دوسرے احکام میں الی بھی ہیں جہاں تک

# قوت پیمیه [حوانی قوت اعتدال براا نے Control

#### 

= ہماراعلم نہیں پہنچا۔ 'لیکن مقصود وہ حکستیں نہیں ہیں؛ بل کہ خود طاعات ہیں۔اور طاعات ہیں بھی اصل مقصود ، انتثالِ امر نیز وسیلہ و ذریعہ کے درجات کو واضح کیا گیا ہے۔ چنال چہ '' وضو سے جب تک نماز نہ پڑھی جاوے اس وقت تک دوسراوضو کروہ ہے۔ کیول کہ جب اس نے غیر مقصود کو ادائے مقصود سے پہلے کمر رکیا ، تواس نے غیر مقصود کو مقصود بنالیا اور بیحد سے تجاوز ہے۔ '' ( ملفوظات حکیم الامت : ۲۲۳ کمالات انثر فیہ : ۱۱۹)

(۱) روزے میں تعدیل قوت بہیمید کو مقصور بھٹا: روزہ سے بید کہد کربری نہیں ہوسکتے کدروزہ تہذیب نفس کے لیے ہے، ہم تو خودمہذب ہیں۔اس لیے کداول تو یہ کہنا غلط ہے کہ ہم مہذب ہیں اوردوسرے تہذیب نفس روزہ کی حکمت ہے ند کہ بناوعلت ۔ (اشرف النفاسیرج ۲۳ س ۱۳۱۹)

ایک طور کا صرف تین روزے ماننا: '' آج کل ایک خودرائی ہے کہ دین میں بھی جوجس کی سجھ میں آتا ہے تراش خراش کرنے کو تیارہے اوراس بیبا کی کودیکھیے کہ جو بچھ میں آجائے اُس میں کسی ہے مشورہ بھی نہیں کرتے ۔ گویا جواُن کے دل میں آتا ہے دہ دی تطبی ہوتی ہے۔'' (نعوذیاللہ)

ایک شخص نے دعوی کیا ہے کہ روز ہے اسلام میں صرف تین ہیں اور الیا خبط ہوا کہ اِس کواشتہار میں چھاپ دیا ہے۔ دلیل یہ کہ کہ تا گئے میں اسلام میں صرف تین ہیں اور الیا خبط ہوا کہ اِس کواشتہار میں چھاپ دیا ہے۔ دلیل یہ کہ کہ تا گئے میں گئے ہیں کہ کہ الصّیام کے آگے فرمایا آئیا ما مَعْدُودَاتِ اور الْلَهُرُانُ يُفَسِّرُ بَعْضُهُ بَعْضًا ۔ یکی لفظ دوسری جگہ بھی ہے وہاں جو مراد ہے وہی یہاں بھی لیما چا ہے۔ دوسری جگہ بیہ ہے وادر اِس سے مراد گیار ہویں یہاں بھی لیما چا ہے۔ دوسری جگہ بیہ ہے وادر اُن مُحْرُفِی اَئِیل دن کا ہوا۔ ہاتی مولو یوں کی گھڑت ہے۔ "پیروزے کے تین ہونے کی دلیل ہے۔" نہ معلوم شیخص کئ تی مستقب النَّارُ الَّا لَا اللَّانُ اِلَّا لَا اللَّانُ اللَّالِ اللَّانَ اللَّانُ اللَّالِ اللَّانَ اللَّانِ اللَّانَ اللَّانِ اللَّالِي اللَّالِي اللَّانِ اللَّانِ اللَّانِ اللَّانِ اللَّانِ اللَّانِ اللَّالِي اللَّانِ اللَّانِ اللَّانِ اللَّانِ اللَّالِي اللَّانِ اللَّالِ اللَّانِ اللَّان

اوران احمقوں کے یہاں حدیث کوئی چیز نہیں قطع نظر حدیث کے ساتھ عقیدہ رکھنے کے (تاریخی امور میں: ف) تاریخ کے مرتبہ میں تو اِس کو ماننا چاہیے اور اِس کا قائل ہونا چاہیے کہ صحابہ نے اور جمہورامت نے تمیں روزے رکھے کیا آج تک کسی نے بھی قرآن کے مدلول کوئیں تمجھا؟ ان بیوتو فیوں اور خودرا ئیوں کا کوئی جواب کہاں تک وے لطف میہ ہے کہ کوئی کیسی ہی بدیمی البطلان بات کہے اُس کے بھی تتب کھے تھے نہ کے کھوئے ہوجاتے ہیں۔ بل کمری کے قبع جلد نہیں ہوتے اور باطل کے منہ سے نگلنے کی دریے کہ تیج معرجود ہیں۔ '' (ملفوظات حکیم الامت جلدہ ۲-حسن العزیز جلد چہارم ۲۲) ۳- اورز کو ة میں ایسے لوگوں کی دشگیری کو جوتر قی کے ذرائع برقا درنہیں۔(۱)

۵- اور هج میں اجتماع تمدنی اور ترقی وتمرن تجارت [سوشل اجتماع، قوم کی بهبودی وترقی

اور تجارت کے فروغ دینے Collective gathering for the furthernace of (r) [trade, commerce, culture and for encouraging "progress"

اور تلاوت قر آن میں صرف مضامین برمطلع ہونے کو۔ (۳)

(1) ذکوۃ میں ایسے لوگوں کی دشکیری جوتر قی کے ذرائع برقا درنہیں: بعض' دانشندوں' نے زکوۃ سے اس کو مقصور سمجھ لبا؛ حالال کہ بیمقصودنہیں۔پھر اِسے مقصور سیھنے میں نفس کے لیے ایک سہارا ہے کہ اگر بیمقصود کسی اور طریقہ سے حاصل ہو حائے تو زکوۃ کے تمام احکام کا اپنے کومکلف ہی نہ سمجھے اور حکم شریعت سے راوفر ارافتیار کرنے کا ایک حیلیل جائے۔البتہ علمائة شريعت نے اس باب ميں جومصالح بيان كئے ہيں أنہيں حكيم الامت حضرت تفانو ي كي تصنيف"المصالع العقلية للاحكام النقلية" مين ويكها حاسكتا \_\_

(٢) في كم تعلق: في كم تعلق وقر آن كريم كاارشاد به ليَشْهَ أَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللّه في أيّام مَّعُلُوْماَتِ عَلَى مَا رَزَقَهُمُ مِنْ بَهِيْمَةِ الْأَنْعَامِ (الْحُ،بِ2اعًا) تاكه حاضر جول ايخ منافع كي إس، يعام ب خواہ منافع دینی ہوں یا دنیوی اور دینی منافع میں تو بہت بڑا نفع یہ ہے کہ وہاں طاعت کرنے کی کتنی بڑی فضلیت ہے اور دنیوی نفع پہ کہ بہت ہی آبادی ہوگی اس میں تجارت کریں گے ، زراعت کریں گے اور بہت سے فائدےاٹھا ئیس گے ؛ گرفرق اُس مقام کی تجارت میں اور یہاں کی تجارت میں بیہے کہ (وہاں) الاعانہ علی الدین (دین کی اعانت کے لیے) ہونا جاہے یعنی جج میں تحارت کا مال ساتھ لے جانے میں نیت یہ ہو کہ اگر مال ہوگا اطمینان رہے گا ، ورینہ پریثانی ہوگی۔(کیکن بہتحارت وترتی اوراجتماع کج کامقصودنہیں ہیں۔کیوں کہ نف) بھلا کج تو عبادت ہے اس میں دنیا کیا مقصود ہوتی! جہاں کسب دنیا کا بھی ذکرہے وہاں بھی اس کو مقصود نہیں ہونے دیا (بل کہ) اس کے ساتھ ہی دین کے مقصود بنانے كائكم ديا۔ چنال چه جمعہ كے باب ميں جہال فر ماديا: ﴿ فَاذَا قُضِيَتِ الصَّالَوةُ فَائتَشرُواْ فَيُ الْأَرُض وَابْسَغُوا من فَضُلِ الله ﴾ ( پرجب نماز جعه يوري بو يجيه تو اُس وقت اجازت بـ قرتم زمين برچلو پرواورخدا كي روزي تلاش كرو)اي كے ساتھ بەفر ماديا: وَاذْ كُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا ' فَوْكِمْ ت سےاللَّه كَاذْ كركرؤ' \_

(الجمعه: ١٨ع: ١٢ اشرف القاسر جلد الحتاك)

(٣) تلاوت قرآن: ' كيرانه ميں پانچ گھنٹه وعظ ہوا.....أس ميں بيثابت كيا تھا كەخودالفا ناقر آن بھي مقصود ہے، =

#### 2- اور دعامیں صرف نفس کی تسلی [Satisfaction of the Soul] کو۔(۱)

= قطع نظر معنی ؛ بل کہ الفاظ سے گذر کر میں نے بید ثابت کیا کہ نقوش بھی مقصود ہیں۔الفاظ دفقوش دونوں کے مقصود ہونا والیہ ہی آبت سے ثابت کیا تعلق السکت و قرآن مبین ۔ میں نے کہا کہ کتاب کے معنی ہیں کھی ہوئی چیز اور قرآن کے معنی ہیں پڑھنے کی چیز ۔ کتاب کے لفظ سے نقوش کا مقصود ہونا اور قرآن کے لفظ سے الفاظ کا مقصود ہونا ثابت کیا تھا۔ اس کے سمجھانے میں کسی قدر دریائی تھی کہ جو چیز کھی ہوئی ہوئی ہوتی ہوتی ہوتے بل کہ نقوش ہوتے ہیں۔اہلی علم تواس کو خوب سمجھتے ہیں کہ الفاظ ہی کہ الفاظ ہی کھے جاتے ہیں اس لیے اس کی تقریر میں کچھ دریائی تھی۔ (الفاظ اور قط کی جج ہے جس کے معنی ہیں چھینکا۔ زبان سے جوآ واز نکالی جاتی ہے انسان کہتے میں کہ الفاظ کہتے ہیں۔ انسان کے انسان کے انسان کی تقریر میں کے دریائی تھی۔ (الفاظ اور نہایت اشتیاق کے ساتھ یا نج گھٹے تک بیٹھے ہوئے وعظ سنتے رہے۔

الفاظِر آن كِ مقصود مونے كابيان اس ليك يا تفاكد آج كل جديد تعليم يافة الوگ الفاظ كومقصود نبيس بيجية محض معني كومقصود سبحت بين " ( ملفوظات عليم الامت جلد 2 ا حسن العزيز جلد اص ٢٢٠) چناں چہ عليم الامت مولا نا تفانو كي كو كيھے گئے ايك خط ميں كسى نے بيكھا تھا كہ: " كلام كابلاً معنى پڑھنالا حاصل ہے بر بنا آبت: منهم اميون لا يعلمون الكتاب آية خط ميں كسى نے بيكھا تھا كہ: " كلام كابلاً معنى پڑھنالا حاصل ہے بر بنا آبت: منهم اميون لا يعلمون الكتاب يا تنس ( بهت يور اين المر آن كل المرائل الله تور الله على بيت سے نا خوائد والله على بين جو كتابي علم نبيل ركھتے ليكن ( بلاسند ) ول خوش كن باتيس ( والله بي بين الله آن القرآن القرآن القرآن القرآن على الله تاب الله بين الله بين

(۱) '' دعاء صرف امور غیر افتیار یہ کے ساتھ فاص نہیں جیسا کہ عام خیال ہے کہ جوامراپ افتیار سے خارج ہوتا ہے وہاں مجبور ہو کردعا کرتے ہیں، ورنہ تد ہیر پراعتاد ہوتا ہے۔ بل کہ امور افتیار یہ بلی دعاء کی سخت ضرورت ہے اور ہر چند کہ اُن کا وجود اور تر تب بہ ظاہر تد ہیر اور اسباب پر بنی ہے؛ لیکن اگر خور کرکے دیکھا جائے خودان اسباب کا جمع ہوجانا واقع میں غیر افتیار کی ہے اور اس کا بجو دعاء اور کوئی علاج نہیں۔ شلاکھیتی کرنے میں بل چلانا، جج ہوناہ فیرہ تو افتیار ک ہے مشکل میں کہ خوافت کے داسطہ جن شرائط اور اسباب کی ضرورت ہے وہ افتیار سے باہر ہیں۔ شلاکہ کہ دیا تھر کہ یا اور کوئی اگر کے تا اور کوئی تا ایک آفت نہ پڑے جوکھیتی کو اگنے نہ دوے۔ اس کیے اللہ جل شاند فر ماتے ہیں کہ ''اَفَر اُنْدُتُم مَّا تَحُر اُنُونَ اَ اَنْدُمُ تَوْرَ عُونَهُ اِنْدَا اُنْدِر عُونَهُ کُونَ اُنْدُمُ مَا تَحُر اُنُونَ اَ اَنْدُمُ تَوْرَ عُونَهُ اِنْدَا ہُونَ کُونَ اُنْدُمُ مَا تَحُر اُنُونَ اَ اَنْدُمُ مَا تَحُر اُنُونَ اَ اَنْدُمُ مَا تَحُدُر اُنُونَ اَ اَنْدُمُ مَا تَحُدُر اُنُونَ اَنْدُمُ مَا تَحُدُر اُنُونَ اَ اَنْدُمُ مَا تَحْدِر اُنْدِی اُنْدِی کہ ''اَنَدِی اُنْدِی کہ ''اَنْدِر اُنْدِی اُنْدَا ہُونِ کَا اُنْدُمُ مَا تَحْدُر اُنُونَ اُنْدُمُ مَا تَعْدِر اُنْدِی اُنْدِی اُنْدَا کُونِ اُنْدُی کُونَ اُنْدِی اُنْدِی کُنْدُونَ اُنْدَا اُنْدَا ہُونِ کُا اِنْدِی کُونِ اُنْدِی کُونِ کُنْدُی اُنْدِی کُونِ کُونِ کُونِ کُونِ کُانِ عَنْدِی اُنْدِی کُونِ کُلُونِ کُونِ کُونِ

# ۸- اوراعلائے کلمة الله میں صرف امن وآ زادی Peace and Freedom یکو مصلحت قرار ۲ دیا ۱ ـ (۱)

= والے ہیں۔(بیخی زمین میں ڈالنے میں و تم کو پچھوٹل ہے بھی؛ کین اُس کو زمین سے نکالنا یہ س کا فعل ہے) (الواقعة: عام اس القرآن جااس ۹۹) پھرسب کواحتیاج ہے تھا بی مشیت خداوندی کی اورصاف ظاہر ہے کہ وہ عباد (بندوں) کے اختیار میں نہیں۔ پس عابت ہو گیا کہ اموراختیار میں بھی تد ابیراورکسب کے ساتھ دعاء کی ضرورت ہے خصوصاً جب کہ اس پر نظر کی جائے کہ ہم جن کو اسباب بھی ہیں ور داصل میں ان میں کہ اِس پر نظر کی جائے کہ ہم جن کو اسباب بھی ہیں درخقیقت برائے نام ہی اسباب ہیں، ور نہ اصل میں ان میں بھی وصف سبیت ہمینی تا ٹیرکل کلام میں ہے؛ بل کہ احتمال ہے کہ عادة اللہ اس طرح جاری ہو کہ اُن کے تلبس و اقتر ان (شامل ہونے) کے بعد حق تعالی اس انٹر کو اہتماء بیدا فرماد ہے ہوں اور جب جا ہیں اثر مرتب نہ فرما کیں۔'' برتہ بیر میں انسان اپنے جیسے عاجز کے سامنے احتیاج کو ظاہر کرتا ہے خواہ قالا یا حالا اور دعا میں ایسے سے دیر میں انسان اپنے جیسے عاجز کے سامنے احتیاج ہیں۔ اور عقل سے پوچھوٹو وہ بہی کہ گی کہ جو سب سے زیادہ کامل القدرة ہے اور جس کے سب محتاج ہیں۔ اور عقل سے پوچھوٹو وہ بہی کہ گی کہ جو سب سے قاور رہے اس سے ما نگنا الکل وافع ہے کہیں یقینا بید ہیر (وعا) ہرتہ ہیر سے بڑھ کر ہے۔ کیوں کہ اور تد ابیر بھی حق تعالی ا

'' دعا میں ایک امتیاز ہیہ ہے کہ دین و دنیا دونوں منافع کوجامع ہے یعنی قد ابیر دنیا میں سے یہ بھی ایک قد بیر ہے
اور سب سے بڑی قد بیر ہے۔ اور دو سراا متیاز ہیہ ہے کہ دعا ہر حال میں۔ گودنیا ہی کے لیے ما تکی جائے بشر بطیکہ ناجائز
اور حرام شے کی دعانہ ہو۔ تو اب وعبادت ہے۔ دیگر عبادات میں اگر دنیا ہی مطلوب ہوجہ بھی وہ عبادت ہے۔ کیوں کہ دعاء
اگر مقصود ہی دنیا ہو پھر تو بطلان عبادت فاہر ہے۔ گر دعا۔ اگر دنیا ہی مطلوب ہوجہ بھی وہ عبادت ہے۔ کیوں کہ دعاء
میں عبادت کی شان ہر حالت میں باتی رہتی ہے۔ '' رملفوظات جلد ۲۵، ۲۵ میں اور برپا شدہ لادینی تعدن واباحیت زدہ
اما علاء کلمۃ اللہ کا مقصود ایسا امن و آزادی نہیں ہے کہ مل مل کر رہتے رہیں اور برپا شدہ لادینی تعدن واباحیت زدہ
اصولوں پر بی ترقی میں سب قو تیں صرف کر دی جا کیں اور حقائد کا اور دین کا جنازہ دکھا کہ سب سب تو تیں صرف کر دی جا کیں اور حقائد کا اور دین کا جنازہ دکھا کہ سب تا کہ اعلاء کلمۃ اللہ کا مقصود
میں جولوگ خدا تعالی کا حکام چھوڑ نے برا تفاق کریں ان کے ساتھ دنا تفاق کرنا اور مقابلہ کرنا محمود ہے'۔
پس جولوگ خدا تعالی کا حکام چھوڑ نے برا تفاق کریں ان کے ساتھ دنا اتفاقی کرنا اور مقابلہ کرنا محمود ہے'۔

(اشرف التفاسير جلد ١٩ص٥٩)

# غلطی۲-شرعی احکام کولایعنی قرار دینا

تشرعیا حکام کی ندکورہ مصلحتوں کو تقصو د قرار <sub>]</sub> دے کر جب اِن مصالح کی ضرورت نه رہی یاوہ مصالح دوسرے اسباب سے حاصل ہوسکیں آتو دوسری غلطی بہ کی کہ آ اُن حالتوں میں إن احکام کولا یعنی قرار دیا۔اورنفس کو جب اتناسہارا ملا<sub>[</sub> کم<sup>صلح</sup>تیں خاص اسباب پر موقوف نہیں ہوتیں ، تو ] پھر مصالح کے حصول [یابی ] کا بھی انتظار ندر ہا، بالکل اُن کوچھوڑ کرمعطل ہو بیٹھے۔(۱) اِس کامفصل ردانتہا وسوم [متعلق نبوت ] کی غلطی ششم کے بیان کے شمن میں ہو چکاہے؛مگرحسب ضرورت پھر اِعادہ کیا جا تاہے۔

حكمت تراشنے كى خرابى: ١- احكام ميں تبديكى:

اور مجھی اِس[ تلاشِ حکمت ] میں بیٹرانی ہوگی کداحکام میں نصرف وتغیر کرےگا، جسیا[ که ]اِس وقت قربانی میں بعض لوگوں نے کیا ہے کہ مقصود اِس سے محض اِنفاق[خرج کرنا<sub>]</sub> تھا۔ اُس وقت بہ وجہ مواثی [Cattle] ہونے کے، اِس کی یہی صورت تھی اِلعنی عہد صحابہ میں جانور ہی کثرت ہے دستیاب تھے،اس لیے قومی ہمدر دی کا جذبہ بروئے کار لانے کی مہل صورت قربانی تھی ]۔اب روپید کی حاجت ہے، [لہذا] اب اِس وقربانی ] کی صورت بدل دينا جا ہيے۔ (۲)

(۱)''مصالح بیان کرنے میں جیسااس وقت اہلِ تقریر کی عادت ہوگئی ہے ایک بڑی خرابی بھی ہے۔مثلاً نماز کے مصالح بیان کیے جاتے ہیں کہ اس سے اتحاد بین الجماعة مقصود ہے۔ سواس میں خرائی یہ ہے کہ اگر رہمصالح کسی وقت دوسری صورت سے حاصل ہونے لگیں گے تو وہ اصل نما ز کوخیر یاد کہہ کرا لگ ہوجائے گا۔مثلا کلب میں جمع ہونے سے یہ مصالح حاصل ہوجا 'میں تو وہ کلب گھر کواللہ کے گھر برتر جیح دےگا۔'' (ملفوظات حکیم الامت،الا فاضات الیومیہ ج اول ص ۳۱۸ ) (۲)انیسویںصدی کےاواخراور بیسویںصدی کیا بتدامیں اِس تتم کی باتیں کثرت ہے کہی گئیں اورمضامین بھی لکھے =

### ٢: برجگه حکمت نکل بھی نہیں سکتی:

پھریہ کہ کہاں تک حکمتیں نکالی جاویں گی؟ کیا کوئی شخص اعدادِ رکعات کی حکمت بتلاسکتا ہے؟ اورا گرعقل إن امور کے لیے کافی ہوتی ، تو انبیاء کے آنے ہی کی ضرورت نہ تھی جب کہ دنیا میں بہت سے عقلاء و حکماء [Thinkers and Philosophers] ہر زمانے میں یائے گئے ہیں۔

#### ٣: مقصوديت آخرت كاإنكار:

اور حقیقت میں اگر غور کیا جاوے تو اِن مصالح کا اختر اع کرنا جودر حقیقت سب را جع الی الدنیا ہیں [جو دنیا کے مقصود ہونے کی نشاند ہی کرتے ہیں] در پردہ مقصود یت آخرت سے انکار [denial of the good of the other world] ہے۔(ا)

= گئے۔ مورخ شیلی کی ایک تحریراخبار و کیل امرتسراور مسلم گزٹ لکھنٹو میں شائع ہوئی جس میں انہوں نے بیرائے دی تھی کہ: '' قربانی کرنے کے بجائے اگر اُس کی قیت مجروعین ترک کی اعانت کے لیے دی جائے تو میر بے زویک جائز اور موجودہ حالات میں زیادہ موجب ثواب ہے۔''

شبلی کی اس ذاتی رائے کے مطابق مفتی ندوہ مولا تا عبداللہ ٹو تکی نے فتوی دے دیا تھا جس کی مفصل و مدلل تر دید حضرت مولا ناخلیل احمد سہار نپوریؓ نے فر ما کی تھی ۔اپنے مضمون میں مفتیِ ندوہ کو خطاب کرتے ہوئے دوٹوک الفاظ میں حضرت سہارن بوری رحمہ اللہ نے فر مایا:

''مولانا بیز مانہ بیں کہ چرخص جو چاہے کھود ہے۔۔۔۔۔اس وقت آگر کوئی علامہ بھی بے کینڈ کے کوئی بات کے تو مدارس کے طلبہ تک اُس کی تقید میں حصہ لیس گے۔۔۔۔۔مولوی شیلی صاحب ایک مؤرخ ہونے کی حیثیت سے علامہ مشہور ہیں، بایں وجہ کہ مورخ کو ہر ایک رطب ویا بس فراہم کر دینے کی گنجائش ہے۔۔۔۔گر ایک فقیہ ومفتی آج کسی تولِ ضعیف پر فتو کی دے کرمطاعن واعتر اضات سے محفوظ نہیں رہ سکتا؛ لہذا مفتی کو مورخ کی تقلید شایاں نہیں۔'' (ویکھیے: فاوی خاطبہ مظاہر علوم سہار نپورص ۲۱۳ تا ۲۲۱۔ ہے اہم دستاویر مفتی مجد القدوس خبیب رومی کے ذریعہ بھم پنچی ۔ ولندورہ) فاوی نام کے جمال فلاون ہو وہاں نہ جانا تو عقل میں آتا ہے ہی حکم تو عقل =

= کےموافق ہے؛مگر جہاں ہوو ہاں ہے نہ جا ناعقل میں نہیں آتا۔ محکم عقل کےموافق نہیں معلوم ہوتا؛ بل کہ نہ جانے میں تو خطرہ میں بڑنا ہے ۔ میں نے کہا کہ سملے میرےایک سوال کا جواب دیجے، تب میں آپ کو جواب دونگا، وہ یہ کہ: سا ہی کا میدان کارزارہے پشت دیکر بھا گنا کیوں جرم ہے؟ حالانکہ وہاں بھی ہلاکت تقریباً لیٹنی ہے بھی اِس پر بھی آپ کو شبہ ہوا اور اعتراض کیا کعقل میں نہیں آتا۔ وجہ، جرم کی صرف ہیہ ہے کہ سلطنت نے بیس پیجیس رویسد (یا ایک آدھ لاکھ روییے مثلاً نب مبینہ دیکراس کی حان کا سودا کرلیا۔سوحق تعالیٰ تو حان کے مالک ہیں ، کیا ان کو اِس قانون کاحق نہیں ( کدایئے بھر دمنہیں مارا۔ بیرحالت ہے كه دو واقعے بابه نظير، نثر بيت پرشيه، دنيوي رسم پرشينهيں ۔ان لوگول كي سجھ اورعقل اور تمام د ماغي قوت صرف احكام اسلام ہی پراعتر اضوں میں ختم ہوتی ہے، وجہوہی ہے کہ قلوب میں اللہ اور رسول کی عظمت اور احتر امنہیں۔اسی وجہ سے شبهات اوراعتراضات بيدا ہوتے ہیں۔سواس کی اصلاح سوال وجواب سے نہیں ہو مکتی۔ اِس کا صرف ایک ہی علاج ہے وہ یہ کہ چندروزکسی کامل کی صحبت میں رہیں .... چندروز میں کایا پلیٹ ہوجائے گی اوراللہ ورسول کی عظمت پیدا ہوکر سب شبهات اوراعتراضات کاچشمه بی بند بوجائے گا۔' ( حکیم الامت: م الافاضات: ۲۵ ۸ص ۱۷ ۲ تا ۱۹۷۷) ''جولوگ مصالح مختر عدکو بناء: احکام شرعی تعبدیه کی قرار دیتے ہیں اُن کار داس آیت ہے ہوتا ہے کہ:

خدا تعالیٰ حضرت ابو ہمرصد بق رضی اللہ عنہ کی تعریف میں فرماتے ہیں جب کہ انہوں نے حضرت بلال گوخرید كرآ زادكرد ياتفا- "وَما لَا حَدِ عنْدَهُ منُ نَعْمَةِ تُجْزِى، الَّا ابْتِغاء وَجُه رَبِّه الْأَعْلَى " تُواس مِيس أَن كُفُل كاسبِ نفی اوراشتناء کر کے منحصر فرما دیا ہے ابتہ خداء و جدہ رب میں ( کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا غلام آزاد کرنے کے اِس تعل کا کوئی سبب نہیں، صرف خدا تعالیٰ کی رضا کی تلاش ہے۔ف) - حالاں کہ اِس میں ریبھی ایک مصلحت تھی کہ قومی ہدردی ہےاورایک کافر کے ظلم سے اُن کوچیٹرایا۔''

'' دوسرے اِس میں بڑی قباحت بہ ہے کہ اگروہ دنیوی مصالح کسی دوسرے طریقے ہے حاصل ہونے لگیں اوراسلام براُن کے مرتب ہونے کی تو قع نہ رہے تو چوں کہ اسلام کو مقصود بالعرض رکھاہے اور مصالح دنیو یہ کو مقصود بالذات،اس لیے نتیجہ مہوگا کہ اسلام کوچھوڑ کو دوسر ہے طریقے کواختیار کرلیں گے؛ جناں چہ''ایک نو جوان نے تو یہاں تك نوبت بہنچائى كەنماز كے متعلق بدرائے طاہرى اسلام ميں اگرنماز ند ہوتى تو اسلام كى خوب ترتى ہوتى ، كيول كەنماز ے اکثر گھبراتے ہیں ۔نعوذ باللہ!معلوم ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ کو بھی رائے دیتے ہیں۔' (انثرف التفاسير جلداص ٢٠١) تیسرے بیرمصالح: بیں تخمینی اور تخمینات بہت آسانی سے ندوش ہوسکتے ہیں، تواگر پر بھی مخدوش ہوجائے چوں کہ تھم شرعی اس پر ہنی سمجھا گیا تھالہٰ ذاوہ تھم بھی مخدوش ہوجائے گا۔ پھر فر مایا کہا گربیعلوم مقصود ہوتے تو حضرات صحابیّہ ان كى تحقيق كے زياده مستحق تھے؛ كيكن صحابہ نے جھي ايسے سوال نہيں كيد ـ'' (ملفوظات حكيم الامت:ج ١٣٣٥م١٣٦ ١٣٣١)

#### ۲۰ آخرت کے خواص کو دنیا پر قیاس کرنا:

کیا اگر آخرت واقع ہے۔اور ظاہر ہے کہ وہ دوسراعالم ہے۔اُس کےخواص ممکن ہے کہ یہاں کے خواص سے کچھ نسبت نہ رکھتے ہوں۔ جیبا ایک اقلیم [Geographical Zone] کو دوسری اقلیم سے اور مریخ [Mars] کو اِس ارض [ زمین ] سے ۔ اور وہ خواص ہم کومعلوم نہ ہوں ۔ اور اُن کا حاصل ہونا خاص اعمال پر موقوف ہوجن کی مناسبت اور إر تباط [ وربط ] کی وجہ ہم کومعلوم نہ ہوسکتی ہو۔

# ۵: حاکم کے حکم کی خلاف ورزی:

اِس سب کے علاوہ اگر کوئی یہی معاملہ قوانین حکام وقت [law promulgated] by the worldly rulers] کے ساتھ کرے کہ ہرتھکم کی ایک مصلحت وحکمت اِختراع کر کے اوراُ سمصلحت کو دوسر ہے تہل طریقے سے حاصل کر کےاصل قانون کی بجا آوری سے انکار کر بیٹھے، تو ہر محف سمجھ سکتا ہے کہ حکام اُس کے واسطے کیا تجویز کریں گے؟

#### مثال!

ا دنیٰ سی بات ہے کہ اگر کسی کے نام عدالت سے بحیثیت شہادت سمن [طلی] آوے اوروہ اطلاع یا بی لکھ کرعین تاریخ برحاضر نہ ہو؛ مگر بہ کہہ کر کہ مقصود حاضری سے شہادت ہے جس کا دوسرا طریق بھی سہل ہے [اور اُس دوسر ہے طریق کو اِس طرح اختیار کرے کہ ] بذریعهٔ رجشری تمام إظهارات قلم بند کرکے ڈاک میں جیجے دے-خاص کر جب کہ حاکم عدالت أس شخص كے دستخط بھى پہچانتا ہو- تو كيا بيخص أس اعلان كا - جو كەممن ميں تھا كه اگر حاضر نه ہوسکے، تو وارنٹ حاری کیا جاوے گا- 7 وارنٹ کا ہمشتحق نہ ہوگا؟

مثال:

دوسری مثال ہیہ کے معمول کے مطابق آ داب بجا آ دری کو چھوڑ کر ]یا بجائے سلام کے ایک پر چہلکھ کردے دیا کرے کیا کافی ہوگا؟(۱) احکام میں مصلحتیں ہیں؛کیکن وہ مدارِ حکم نہیں:

اور ہماری اِس تقریر سے کوئی پیگمان نہ کرے کہ ہم شرائع واحکام کو عکم واسرار [حکمتوں اور رازوں] سے خالی سمجھتے ہیں۔ یا بید کہ اُس کے اسرار پر حکمائے امت کو بالکل اطلاع نہیں ہوتی فیر روز اُس میں اسرار ہیں اور اطلاع کسی قدر ہوتی رہی ہے اور اب بھی ہوتی ہے۔(۲) کیکن اِس کے ساتھ ہی مدار إنتثال کا [حکم بجالانے کا مدار]، وہ اطلاع نہیں

(۱) حکام وفت کے ساتھ تو کوئی بید معاملہ نہیں کرتا کہ: '' ہرتھم کی ایک مصلحت وحکمت اختراع کر کے اور اس مصلحت کو دوسرے مہل طریقہ سے حاصل کر کے اصل قانون کی بجا آوری سے انکار کر بیٹھے''، آخر حکام کے اور'' گورنمنٹ کے احکام کے سامنے کیوں گردنیں جھکا دیتے ہو۔ ذرا وکلا کے پاس جا کرتھ زیرات ہند کی دفعات پر اعتراض کرو، دیکھووہ جواب دیتے ہیں۔ صرف بیہ جواب کافی نہیں ہوتا۔ جواب دیتے ہیں۔ صرف بیہ جواب کافی نہیں ہوتا۔ سو، وہاں کیوں نہیں اعتراضات سوجھتے۔'' (ملفوظات کیم الامت، الافاضات الیومیہ: ج۸ص ۱۳ کا ۱۳۵۲)

(٢) حكمت اس كى فتظرب كريشخص عمل كرية ميس مجه مين آول:

''شریعت مقدسہ کے حدود واصول اس قدر پا کیزہ ہیں کہ اگر دمی کے ذریعہ ہے بھی اطلاع نہ کی جاتی تو فطرت سلیمہ بھی اِس کی مقتضی ہوتی؛ مگر چونکہ طبائع سلیمہ بہت کم ہیں اس لیے دمی کی حاجت ہوئی۔ اور سراسر محست ہی حکست ہے؛ مگر عقول عامہ کی ان محکسوں تک رسائی مشکل ہے اور عمل سے پہلے بیان کرنے سے بچھ میں نہیں آ سکتی۔ البت عمل کرکے دیکھیے !انشاء اللہ بچھ میں آ جائے گی؛ کیوں کہ (عمل سے حکمت واقع ہو جائے گی اور) وقوع سے اُس کا مشاہدہ ہوجائے گا؛ مگر اکثر لوگ پہلے اِس کے منتظر ہے کہ پہلے حکمت بچھ میں آ جائے توعمل کریں اور حکمت اِس کی منتظر ہے کہ بیٹے حکمت کے بیٹری چوعمل سے میسر ہوتی ہو وہ یہ ہے کہ قلب منتظر ہے کہ بیٹے حکمت کے بیٹری چوعمل سے میسر ہوتی ہو وہ یہ ہے کہ قلب منتظر ہے کہ بیٹے حکمت کے بیٹری چوعمل سے میسر ہوتی ہو وہ یہ ہے کہ قلب منتظر ہے کہ بیٹے خوان پیدا ہوتا ہے۔ بیس ہے بیٹری حکمت کے بیٹری چوعمل سے میسر ہوتی ہو وہ یہ ہے کہ قلب میساس سے اطمینان و سکون پیدا ہوتا ہے۔ بیس سے بیٹری حکمت ہے۔ '(ملفوظات ج) انساس) =

ہے۔اگراطلاع بھی نہ ہو، تا ہم واجب الانتثال ہیں ٕ احکام کا بجالانا خود واجب ہے ]۔

ابعینہ قانونِ ملکی [legal statutes of the state] کا ساحال ہے کہ رعایا کو اُس کے
ماننے میں اِنکشاف ِلم [وجہاور مصلحت، aims and objectives] کا انتظار جرم عظیم
ہے۔اور پھر بھی جو بچھ بیان کر دیا جا تا ہے وہ تبرع ہے۔ (۲)

حکمتوں پر اِطلاع شخمینی ہے، وہ بھی بعض احکام کی:

approximative and اورجس قدر اطلاع ہے وہ بھی ظنّی اور شخینی [conjectural] ہےاور بعض کی بالکل بھی نہیں ہے۔(۱)اور اِس کا کچھ تعجب نہیں،[کیوں

= منگرین حکمت کامرض: ''ایک منگرین حکمت کامرض ہے وہ احکام کی حکمتیں من کر کہتے ہیں بیرسب اعتقاد والوں کی گھڑت ہے، زبر دستی کی حکمتیں نکالتے ہیں۔ حضرت مولا نامحمد یعقوب صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس کا خوب جواب (دیا)، فرمایا کہ گئل بھی وہی چیز ہے جو ہوتی ہے بھلاتم تواسیخ پیشواؤں کے کلام میں ایسی چیزیں نکالو۔''

(الصّا: جلد۵/ص ۲۹۳۹۸)

(۲) یہ جو کہا جاتا ہے کہ 'اب تو ہڑے ہڑے فلاسفرانگریز حقائق شرعیہ کی طرف آنے لگے ہیں اور اُن کے ذہنوں میں احکام اسلام کے مصالح خود بخو د آنے لگے ہیں۔ایک بہت ہڑے فلاسفرانگریز نے ڈھیلے سے استنجاسکھانے پر کہا مجمصلی اللہ علیہ دسلم بہت بڑے حکیم تھے۔' اِن فائدوں کے علی الرغم حکیم الامت حضرت مولانا شرف علی تھانویؒ فرماتے ہیں: 
''مگر ہم ان احکام میں منتظر نہ ہوں گے حکمت کے ، کہ اگر مصالح اور چگم معلوم ہوں گے تو مانیں گے در نہیں۔ یہ تو محض بدد بن ہے اور جگم معلوم ہوں گے تو مانیں گے در نہیں۔ یہ تو محض بدد بن ہے اور برخم شرخی ہوں کے در نہیں۔ یہ تو محض

'' احکام کو حکمتوں پر بنی نہ مجھیں، تو حکمتوں کے سیجھنے کا مضا کقہ نہیں قرآن میں جہاں کہیں تھم سے بعد لام غایت آیا ہے، وہ علت نہیں ہے، حکمت ہے مطلب میہ وتا ہے کہ اِس حکم پر بیاثر مرتب ہوگا، میہ طلب نہیں کہ تکم کی بنا اس پر ہے۔' (حکیم الامت: ملفوظات، الافاضات: جلدہ/ص ۲۹ تا ۲۹)

(۱) اسلام پراعتراض کا جواب و یہ بیل باصولی: 'آکٹر اوگوں میں بیمرض ہے کہ وہ احکام شریعت میں علل علاش کیا کرتے ہیں اور جب علت نہیں ملتی تو حکمت کوعلت بھی کراً سی کو معترضین کے جواب میں پیش کردیے ہیں؛ حالاں کہ علت ما یتر تب علیه الحکم کو کہتے ہیں (کہ جس برحکم کی بنیا دہو:ف) اور حکمت خود مرتب علی الحکم ہوتی ہے، کہ ] ہم دیکھتے ہیں کہ گھر کے نوکر کو بعض انظامات خانگی کی لِسے [حکمت اور وجہ] نہیں معلوم ہو گئی ، حالاں کہ وہ نظم بھی مثل نوکر کے ، مخلوق ہے۔ جب مخلوق کو مخلوق کے بعض اسرار معلوم نہیں ؛ حالاں کہ دونوں کے علم میں نسبت محدود ہے ، تو خالق کے اسرار پراگر مخلوق کو بالکل ہی اطلاع نہ ہو یا سجے اطلاع نہ ہو۔ [بل کہ مخص شخینی ہو یا غلط ہو] کیوں کہ و مخلوق اور خالق اور خالق دونوں کے علم میں تفاوت [اور فرق اغیر متناہی [ولا محدود] ہے ۔ تو کنوق اور خالق اور خالق میں تفاوت [اور فرق اغیر متناہی [ولا محدود] ہے ۔ تو کناوق اور خالق میں معلوم ہو جاوی میں تفاوت اور فرق اغیر متناہی اور اسلام اسمام [تمام کی اللہ علی میں تفاوت اور فرق ایک فلا میں محدود اسمام اللہ میں ایک محمود کے اگر سب احکام کی وجوہ عقلیہ بالتمام [تمام خداوندی احکام کی محبوب عقلی وجبیں ، تو شبہہ یہ پڑے گا کہ شاید سی ایک فردیا ایک جماعت اللی علی میں تفاوت و شبہہ یہ پڑے گا کہ شاید سی ایک فردیا ایک جماعت اللی علی کے اسرار اللی عقل کا بین میں کو بالکل [ رسائی نہ ہو ] یا بتمامہ [ پورے طور بر ] رسائی نہ ہو ایل کے اسرار کا سی کو بالکل [ رسائی نہ ہو ] یا بتمامہ [ پورے طور بر ] رسائی نہ ہو ۔ (۱)

= تو دونوں جداجدا ہیں۔ نیرتعیین حکمت جہال منصوص ندہو چوں کھٹینی امر ہے اس لیے اس میں جانب مخالف کا قو کی احتال باتی ہے۔ پس اگر کسی وفت ہے حکمت مخدوث ہوجائے تو اس سے حکم خدا وندی بھی مخدوث ہوجائے گا۔سلامتی کی روش ہے ہے کہ یوں کہا جائے کہ احکام میں حکمت تو یقیناً ہے لیکن تعیین جہاں شارع علیہ السلام نے نہیں کی وہاں ہم بھی نہ کریں اور محض احتال حکم باری بچھ کرکر تے رہیں۔ '( ملفوظات جلد ادام سقالات حکمت جلد اول ص ۱۱۵)

(۱) "بندوں کی ابعض ) ایجادیں ایس بین کہ اُن کے اسرار سمجھ میں نہیں آتے ، تو خدا تعالی کے اسرار کیسے سمجھ میں آئیں؟ آج کل لوگ حق تعالیٰ کے اسرار سمجھ نے کے دریے ہوتے ہیں، کیاوہ اُن کی سمجھ میں آسکتے ہیں۔''

(ملفوظات جلد ٩ احسن العزيز جلد سوم ص ٢٣١)

''ایک صاحب نو جوان یہاں پرتشریف لائے تنے صاحب علم آ دی تنے اُن کو اِس سے انقباض تھا کہ کا فروں کو ابدالآباد (ہمیشہ ہمیش) کے لیے جہنم میں بھیجا جائے گا ، رحمت اِس کو کیسے گوارا کرے گی؟ دیکھیے! آج کل اِن بے کار چیزوں میں سوچ ہے، فکر ہے اور جوکام کی بات ہے وہ ایک بھی نہیں۔ آخر اِن تحقیقات میں پڑتے کیوں ہو؟ جو تھم ہے= اور نہ اِس تقریر سے بیگمان کیا جاوے کہ جن احکام کی وجیہ عقلی مجھ میں نہیں آئی وہ عقل کے خلاف ہیں۔ ہرگزنہیں عقل کے خلاف ہونا اور بات ہے اور عقل میں نہ آنا اور بات ہے۔(۲)

بدوں اسرار بتلائے ہماری تبحویز وں کو تبول نہ کریے تو نہ تو خوداً س برجوش آتا ہے کہ اُس سے اسرار بیان کر س۔اوراگروہ اِس کی درخواست بھی کریے تو دو میارتھیٹر تو لگا دیئے جائیں گے ،گر اسراز ہیں بتلائے جاتے ''

واللَّهُ يَعْلَمُ وَ أَنْتُمُ لَا تَعْلَمُونَ . ("برش كي هنيقت حال كو)الله تعالى حاثة بس اورتم (يورايورا) نهيس جانتے '' یرتفیری فائدہ تحریر کرتے ہوئے حکیم الامت حضرت مولا نااشرف علی تھانو ک<sup>ی</sup> لکھتے ہیں: اِس آیت ہے ہمارے نوخیز مسلمان فلسفیوں کوسبتل لینا جا ہے کہ ہر حکم کی مصلحت-باوجود واقعیت کے [حقیقی طور برموجود ہونے کے باوجود: ف-- ہمارے احاط علمی سے خارج ہے۔ '(بیان القرآن جلدا ص١٢٢)

(۲) جو چزعقل کےخلاف ہواُ سے محال کہتے ہیں ۔ یعنی دلیل سے اُس کا نہ ہونا ثابت ہوجائے اور جو چزعقل میں نہ آئے، اُسےمستعد کتے ہیں۔ دیکھیے:اصول موضوعة ا

# [۱۳۱]انتباه سیز دہم متعلق معاملات باہمی وسیاسات

[Regarding Mutual Transactions and Politics]

[تمهيد: بعض لوگ معاملات و سياسات كومحض تدنى امور سمجھ كرمصلحت ز مانہ کے تحت اِن میں تبدیلی کے دریے ہوتے ہیں۔ اِس حوالہ سے چیزوں کے داخل دین ہونے کا معیار یا دولانے کے ساتھ بعض غلط فہمیاں دور کی گئی ہیں: المنتسل المستريعة مين كسى چيز كے داخل ہونے كا معيار وعدہ اثواب يا وعيد عذاب ہے۔ 🖈 وہ مسائل جو مجتهدین کے قباس سے ثابت ہوئے ، وہ بھی شریعت کا جزء ہیں۔ 🖈 مجتهدین برقیاس کر کے اپنی رائے کوشریعت میں داخل کرنا درست نہیں۔ 🖈 غیر مجتهدین کی رائے معتبر نہیں اوراس دور میں کوئی مجتهد نہیں۔ اسلام کے تمدنی احکام براعتر اضات کاعقلی اصولوں سے جواب دیا گیا ہے۔ 🖈 آخر میں اعتراضات کے پس بردہ اصل مرض کی تشخیص کی گئی ہے کہ: ہونا تو یہ چاہیے کہ اہل مغرب کے اعتراضوں پرانہی ہے دلیل کا مطالبہ کیا جائے۔لیکن بجائے اِس کے موبیر ہاہے کہ خیرخواہانِ اسلام احکام شریعت میں تصرف کے دریے ہیں۔اِس کی اصل وجہ حب دنیا اور اہل دنیا کی جاپلوسی ہے۔ف]

#### معاملات وسياست كونثر لعيت كاجز ونه تمجهنا

متن - إس كے متعلق ايك غلطى بيرى جاتى ہے كہ معاملات وسياسات كو دين و شريعت كا جز ونہيں سجھتے محض تمدنی امور سجھ كر إس كا مدار رائے وصلحتِ زمانہ پر سمجھا جاتا ہے اور إس ميں اپنے كوتصرف كرنے كا مختار سمجھا جاتا ہے ۔ اور إسى بناپر ربلا [سود] تك كے حلال كرنے كى فكر ميں ہيں ۔ اور علماء كو بھى إس كى رائے و بيتے ہيں اور اُن كے قبول نہ كرنے پر غيض وغضب كو كام فرماتے ہيں اور اُن كوتر فى كاد تمن سمجھتے ہيں ۔ (۱)

جزوشر بعت ہونے کا معیار:

خوب مجھ لینا چا ہے کہ شریعت میں کسی چیز کے داخل ہونے ، نہ ہونے کا معیار اول شخصی آل اللہ ہے ، پہلے معیار دریافت آکر لیا جاوے تا کہ اُس [چیز کے داخلِ شریعت اور خارج شریعت ہونے آکا آسانی سے فیصلہ ہوجاوے ۔ سو، وہ صرف ایک ہی چیز ہے: وعد کو اُس کے بعد اب قر آن وحدیث کو ہاتھ میں لے کر پڑھوا درغور کرو۔ جابجا اِن ابواب [تدن] میں تو اب، عذاب کے وعدے اور وعیدیں نظر پڑیں گی ۔ پس جب معیار محقق [اور ثابت ] ہے ، اب [معاملات وسیاسات کے آجز وِشریعت ہونے میں جب معیار محقق [اور ثابت ] ہے ، اب [معاملات وسیاسات کے آجز وشریعت ہونے میں

(۱) قرآن کریم کی آیت قُل إِنَّ صَلَاتِی وَنُسُکِی وَ مَحْیَای وَ مَمَاتِی لَلْهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ۔" بِالنظین میری نماز اور میرا میرا میری نماز اور میری ساری عبان میری ساری عبان میری ساری عبان اور میرا جینا اور میرا مرتا سیسب خالص الله بی کا ہے جو ما لک (اور رب: ف) ہے سارے جہان کا'' (پ۸، انعام، ع) ہے: بیان القرآن جلد ساس اس ا) پر تقریر کرتے ہوئے فرایا:" لوگوں کے ذاتی مختلف بیں، ایک خداتی میرا ورائن میں حق تعالی کوتھرف کا اختیار ہے اور اُس کے احکام کا نام دین ہے۔ خداتی میں منازی میں منازی کے احکام کا نام دین ہے۔ لیے لفظ موری موری معاشرے اور تعدل میں مَحْیَای وَ مَمَاتِی ہے مراواد کام حیات وموت ہول گے۔''

(اشرف التفاسير جلد ٢ص ١٢٨)

کیا شبر ہا؟ اِنتَاوِسوم کی فلطی چہارم، پنجم کے ممن میں اِس کامفصل ذکر ہو چکا ہے۔(۱) مجہدین کے قیاس سے ثابت ہونے والے تدنی مسائل:

البتہ شاید اُن مسائل میں شہہ باقی رہے جومنصوص نہیں [قرآن وحدیث کے متعین معنی سے ثابت ہیں۔ سو اُن کا جزوِ متعین معنی سے ثابت ہیں۔ سو اُن کا جزوِ متعین معنی سے ثابت ہیں اصرف مجہدین کے قیاس سے ثابت ہیں۔ سو اُن کا جزوِ شریعت ہونا انتہا ہفتم میں بضمن بیان غلطی اول (۲) اور غیر مجہد کی رائے کا معتبر نہ ہونا اور ہم لوگوں کا مجہد نہ ہونا اِسی انتہا ہ میں بضمن بیان غلطی چہارم [ساتویں انتہا ہ کی چوشی غلطی ہم لوگوں کا مجہد نہ ہونا اِسی انتہا ہ میں بضمن بیان غلطی چہارم [ساتویں انتہا ہ کی چوشی غلطی کے ذیل میں ] ندکور ہو چکا ہے۔ (۳) اِس تقریر سے اُن سب شبہات کا جواب ہو گیا جو تعدد کو ذیل میں ] ندکور ہو چکا ہے۔ (۳) اِس تقریر سے اُن سب شبہات کا جواب ہو گیا جو تعدد کے ذیل میں ] ندکور ہو چکا ہے۔ (۳) اِس تقریر سے اُن سب شبہات کا جواب ہو گیا جو تعدد کے ذیل میں ] ندکور ہو چکا ہے۔ (۳) اِسی تقریر سے اُن کی تا خول [divorce] یا دول آ [interest] وغیر و میا ملازمت کی نئی شاخوں [interest] وغیر و میا ملازمت کی نئی شاخوں [insurance و نیر و میا ملازمت کی نئی شاخوں [insurance و نیر و میا ملازمت کی نئی شاخوں [insurance و نیر و میا ملازمت کی نئی شاخوں [insurance و نیر و میا ملازمت کی نئی شاخوں [insurance و نیر و میا ملازمت کی نئی شاخوں [insurance و نیر و میا ملازمت کی نئی شاخوں [اللہ و نیر و میا ملازمت کی نئی شاخوں [اللہ و نیر و میا ملازمت کی نئی شاخوں [اللہ و نیر و میا ملازمت کی نئی شاخوں [اللہ و نیر و میا ملازمت کی نئی شاخوں [اللہ و نیر و میا ملازمت کی نئی شاخوں [اللہ و نیر و نیر و میا ملازمت کی نئی شاخوں [اللہ و نیر و

(۱) كه: ' احكام نبوت كوصرف امور معاديَّه كي متعلق مجها اورامور معاشيه مين اين كوآزاد .....قرار دياً ي

اور اِس غلطی کا اِزَّ الدکرتے ہوئے بتایا گیا تھا کدشریت کے احکامات: معاملات، معاشرات اور سیاسات سب سے متعلق میں اور منصوص میں ،اس لیے وہ خود مقصود ہیں۔ اگر مقصود نہ ہوتے ، تو مصلحت زمانہ کے تحت ان میں تبدیلی ممکن تھی ؛ لیکن جب آیت سے اِن کامقصود ہونا ثابت ہے، تو اب اِن میں تبدیلی کے قائل ہونے کی گنجائش نہیں۔

<sup>(</sup>انتباه سوم غلطی چبارم، پنجم)

<sup>(</sup>۲) جومسائل غیر منصوص ہیں اور جمہتدین کے قیاس سے ثابت ہوئے اور وہ قیاس کی نص سے منسوب و متند ہے، تو گویا نص ہی سے ثابت ہیں۔ جمہتد کے اجتہاد سے صرف ظاہر ہوئے ہیں، اس لیے ایسے مسائل جزء شریعت ہیں۔ (امنیاہ ہفتم ، غلطی اول) البتہ اِس طریقہ سے جو تھم ثابت ہوگا وہ گفی ہوگا ،منصوص کی طرح قطعی نہیں ہوگا۔ کیکن کسی کو بیرمنصب عاصل نہیں کے کفئی احکام کونہ مانے۔

<sup>(</sup>٣) غیر مجتبد کی رائے معترنہیں ، کیونکہ اُس کی رائے مجتبد کے مقابلہ میں ایس ہے جیسے ماہر کے مقابلہ میں غیر ماہر کی رائے۔اور اِس دور میں کوئی مجتبرنہیں ، کیونکہ شرا کط اجتہادموجو وزمیں۔ (انتہاہ فقتم ، خلطی اول و جہار م)

# یا میراث [Inheritance] یا مقاتلهٔ حربیین [Inheritance] یا مقاتلهٔ حربیین [infidels] وغیره مسائل کے متعلق پیش کیے جاتے ہیں۔(۱)

(١) اصل معیار اور اصول توسیهی الیکن إس معیار کے برخلاف، تصرف کے دریے ہوتے ہیں، مثلاً:

ہلا تعدداز واج: تعدداز واج میں کراہت یا حرمت کا عقاد یا دعوی اوراس کی بنا پر آیات قر آنیہ میں تحریف کرنا - جیسا کہ
اس وقت' پورپ کے طیدوں کی تقلید سے' دبعض سلمانوں کے لیے اس کا سیب ہوگئ ہے۔سراسرالحاد دبدر بنی ہے۔اصل
عمل میں شائبہ (شک ) بھی کراہت یا نالپند بدگی کا تہیں۔اور نداس کا جواز (جائز ہونا) جمعنی صحت ونفاذ معنیق ....عدل
کے ساتھ مقید (لیتن نکاح کا تھیجے اور نافذ ہونا عدل کرسکنے کی شرط کے ساتھ پابند ہے ) ، بل کہ اگر عدم عدل (انصاف ند
ہوسکنے ) کا تیقن (لیقین) بھی ہوت بھی صحت ونفاذ اس کا لیقنی '' (حکیم الامت: اصلاح انقلاب امت ج ۲ ص ۲۲)
اس مسللہ کے متعلق اس کتاب میں ایک دیگر مقام پر ہی بھی فرمایا:'' بعض مریدانِ فطرت نے بعض اقوام
یورپ کی دیکھا دیمی دعوی کیا ہے کہ ایک عورت سے زیادہ دوسری تیسری چوشی عورت سے نکاح جائز نہیں ،اور منشاء قواس

یورپ کی دیمهادیسی دعوی کیا ہے کہ ایک عورت سے زیادہ دوسری تیسری چوشی عورت سے نکاح جائز ہمیں ، اور منشاء تو اس قول کا استحسان ہے آراء وا ہوائے اٹل یورپ کا (ایک عورت کے ساتھ نکاح محدود رکھنے کا منشا اہل یورپ کے خیالات و خواہشات کی قدر ہے)؛ لیکن چونکہ اپنے کو اسلام کی طرف بھی منسوب کرتے ہیں ، اس لیے اس دعوی کو زیر دی قرآن میں بھی ٹھونس دیا کہ دوجگہ سے دوآئیتیں لیں اور ہرا کیک کے معنی میں تحریف کی ۔ اس طرح سے اپنا مطلب پورا کیا۔۔۔۔۔۔ اس کے جواب سے احتراع تی تغییر میں فارغ ہوچکا ہے۔' (حکیم الامت:'اصلاح انتقاب امت' جو دوم م 19)

بیان القرآن میں اِس کا ذکر اِس طرح ہے کہ: ' دلیعض ہواپر ستوں نے دنیوی غرض ہے آیات البہہ کے مضمون میں تحریف کی ہاں فرمایا کہ ' جب عدل میں تحریف کی ہے اور کہا ہے کہ میہ آب ہالکا کثرت از واج کی نفی کر رہی ہے اس طرح سے کہ یہاں فرمایا کہ ' جب عدل نہ بہو سکتو ایک پر اکتفاء کر و' اور دوسری آبت میں فرما دیا کہ ' تم سے بھی عدل ہی ندہ وگا'' ﴿ وَلَتَ مَسْتَعِلَمُ عُوا اَنْ مَعْدِلُوا اِسْدَ ہُو وَلَتَ مَا مَنْ مُعْلَمُ اَنْ مَعْدِلُوا اِسْدَ ہُو وَلَتَ مَنْ وَلَا اِسْدَ مَا مُنْ بِیلِ وَقَلَالَهُ اِنْ مُعْدِلُونَ اِسْدَ مَا رَبِیلِ مِنْ وَقَلَالَهُ اِسْدَ مَا مُنْ بیل وَقَلَالَهُ اِسْدَ مَا مُنْ بیل وَقَلَالَهُ مَا مُعْلَمُ اِسْدَ مَا مُنْ بیل وَ مُعْلَمُ اِسْدَ مَا مُنْ بیل وَقَلَالَهُ مَا مُعْلَمُ اِسْدَ مَا مُنْ بیل وَ مُعْلَمُ مُنْ مُنْ مُنْ اِسْدَا مُنْ مُنْ مُنْ اِسْدَا مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ اللّٰمِ اِسْدَا مُنْ مُنْ مُنْ وَلِّ اِسْدَا مُنْ مُنْ اللّٰمِ اللّٰ مُنْ اللّٰمِ اِسْدَا مُنْ مُنْ اللّٰمِ اللّٰمُ مُنْ اللّٰمِ اللّٰ مُنْ مُنْ اللّٰمِ اللّٰ مُنْ مُنْ اللّٰمِ اللّٰ مُنْ اللّٰمِ اللّٰ مُنْ مُنْ اللّٰمِ اللّٰ الْحَلَمُ مِنْ مُنْ اللّٰمِ اللّٰ مَنْ اللّٰمِ اللّٰمُنْ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُنْ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُنْ اللّٰمُنْ اللّٰمِ اللّٰ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُنْ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ وَلَالْمُ اللّٰمُ اللّٰمُ

میحض مخالط، باطلہ ہے کیوں کہ دونوں آیتوں میں عدل جداجدامعنوں میں ہے۔اُس آیت میں تو عدل فی الحقوق الواجہہے،.....اِس آیت میں تو عدل فی الحقوق الواجہہے،.....اِس آیت میں عدل فی الحجۃ ہے اور وہ عادۃ تعدرت میں نہیں۔ اِس لیے اِس کی نفی فرمائی۔
بس اس ہوا پرست کے دعویٰ سے اِس (دوسری آیت سے استدلال) کو اصلاً مس نہیں؛ بل کہ اِس آیت میں بعد نفی عدل کے ارشاد ہے، "فَلاَ تَمنِیلُوْا کُلُ الْمَیْلِ" (پ۵،النساء) جس کا حاصل میہوا کہ بیتو ہم جائے ہیں کہ عدل فی الحجۃ نہیں کہ قلب کو ایک طرف میلان رہے گا اور اِس میلان پر ملامت نہیں؛ [مگر: ف] الکلیہ میلان تو نہ ہو کہ قلب سے بھی اور معاملات اور حقوق میں بھی۔ پس دونوں آیتوں کا مجموعہ میر عاصل ہوا کہ: عدل فی الحجۃ واجب نہیں، عدل فی الحجۃ اجب نہیں، عدل فی الحجۃ اجب ہے۔"

(ملفوظات عكيم الامت/الافاضات اليوميه ج٢٩،٥٣٣)

مسئلہ شرعی پر عمل مقصود نہیں: ''مسئلہ سود کے متعلق بعض لوگ کہتے ہیں مولو یوں ہے کہ: ہندوستان میں سود حال کر دو

کیوں کہ گواما م ابو یوسف کے خلاف ہے مگر اما م ابو حذیفہ کا فتوی ہے کہ تر بی ہے سود کالیما جائز ہے اور اما م ابو یوسف کا قول

کوئی جمت بھی نہیں۔ میں کہا کرتا ہوں جی ہاں آپ کواما مصاحب کے تمام قولوں میں بھی ایک قول لیند آیا۔ اما مصاحب

کا قول نماز میں ، روز ہے میں ، داڑھی میں جمت نہیں ہے ، بس سود میں جمت ہے۔ جیسے ایک شخص نے کسی سے بوچھا کہ
قرآن میں تمام آیوں میں تم کو کوئی آیت لیند ہے؟ کہا "کلوا واشر ہوا "کسی نے اس کوایک شعر میں اس طرح کہا ہے

قرآن میں تمام آیوں میں تم کوئی آیت لیند ہے؟ کہا "کلوا واشر ہوا "کسی نے اس کوایک شعر میں اس طرح کہا ہے

ہم تو ہم جب کریں گے شراب و کہا ہے

قرآن میں جم تو ہم جب کریں گے شراب و کہا ہے

قرآن میں جو آیا کلوا واشر ہوا نہ ہو

اِس کا کیٹ خفس نے خوب جواب دیاہے ۔ نشلیم قول آپ کا ہم جب کریں جناب

جب آگے وَاشْر ہوا کے ولا نُسْرِ فُوا نَه ہُو' (ملفوظات جلداا، حسن العز مزح/۲، حد بدملفوظات ١٤٠)

(سودی معامله دارالحرب مین، کتحت "لا ربنو بین المسلم والحربی فی دارالحرب" سے غلط استدلال پر پوری بخت و کیفنا بوتو ملاحظ فرماین: ( ملفوظات جلد ۱۳ ۱۸ مقالات حکمت جلد ۲۳۲٬۱۲۹ )

ہو بیمہ: ''عبداللہ بن عُرْ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب اور جوئے سے منع فرمایا۔ النے (ابوداؤد)

…ف شراب میں سب نشہ کی چیزیں آگئیں اور جوئے میں بیمہ دلاٹری وغیرہ سب آگئی۔' (حلے قالمسلمین ۱۳۳۳)

ہو تنجارت و طازمت کی نئی صورتیں و شاخیس: '' کچھ نئی صورتوں کے احکام میں نے بطورخود ہی نیز سوالات موصول

ہونے پر لکھے جو حوادث الفتاوی کے نام سے شائع بھی ہو چکے ہیں؛ لیکن وہ بہت چھوٹا سا مجموعہ ہے جوزیادہ صورتوں کو حاوی نہیں اور ضروریات کے لیے کافی نہیں ، عگراً س کے مطالعہ سے کم از کم بیتو معلوم ہوجاتا ہے کہ معاملات کی جنتی نئی صورتیں ہیں ان سب کے احکام فقہاء کے کلام میں موجود ہیں کیونکہ وہ حضرات کلیات، ایسے مقرر فرما گئے ہیں کہ انہیں سے صورتیں بین ان سب کے احکام میں ہولی کے ہیں۔' (حکیم الامت: اللافا ضات ج ۱۹ میں کہ اللہ میں موجود ہیں۔' (حکیم الامت: اللافا ضات ج ۱۹ میں ۱۹

صائب الكلام فى تحكم الحرام: مصنف كى جانب سے چند جديد صورتوں كم تعلق شخق ايك صاحب علم كے سوال كے جواب ميں كہ تھي كئى ہے؛ ليكن زيادہ علمى ہے تسهيل والخيص كى كچھ كوشش كى گئى ہے؛ ليكن زيادہ خيمى؛ لبذا كم علم اور كم استعداد كراگ إستحداد كراگ استعداد كراگ إستحداد كراگ استحداد كراگ ا

سوال: ' عدالتی عہدے ، خواہ تخواہ دار ہوں: مثلاً سب ججی ، مصفی ، ڈپٹی کلکٹری ، تحصیلداری ، خواہ بلا تخواہ مثلاً آنریری مجسٹر پٹی غیر مسلم حکومت کے تحت میں قبول کرنے - جہاں فیصلے لا محالہ غیر اسلامی قانون کے مطابق کرنا پڑیں گے۔ کہاں تک جائز ہے؟ بظاہر تو صورت عدم جواز ہی کی معلوم ہوتی ہے؛ لیکن اگر بیرعہدے سرے سے نہ قبول کئے جائیں توامت اسلامیہ ہی کے دوسرے مصالح فوت ہوتے ہیں؟''

الجواب: ''بعض افعال ایسے بین کیشری کلی قانون سے جرام بین؛ کین ضرورت میں شرعاً ہی اُس کی اجازت دے دی جاتی ہے، خواہ نصاً خواہ اجتہاداً (اِس اِجازت کا بھی تو قر آن و حدیث سے صراحناً ثبوت موجود ہوتا ہے، کھو قیاس واستنباط سے ظاہر ہوتا ہے): جیسے اکل مید ، تناول ٹرمخصہ میں یا اگراہ میں یا اساغة لقمہ ُ خاصہ (نجس وحرام لقم نگل لینے ) کے لیے۔ ایسے افعال میں یا قضاء قواعد میر مناصب مسئولہ عنہا (وہ منصب جن کے متعلق سوال کیا گیا ہے) بھی داخل کیے جاسکتے ہیں۔ اگر چہوکی نقل جزئی اِس وقت میری نظر میں نہیں؛ گرکلیات ونظائر سے تمسک ممکن ہے، چنال چہ دائل کیے جاسکتے ہیں۔ اگر چہوکی نقل جزئی اِس وقت میری نظر میں نہیں؛ گرکلیات ونظائر سے تمسک ممکن ہے، چنال چہ اس کی نظیر فقہاء نے ذکری ہے۔ "(یہ حوالہ درمخار وہ اور اُس اُس اِلْرَاحِ آ

اوروہ یہ ہے: ''اور یا درکھو کہ جو شخص خداتعالیٰ کے نازل کیے ہوئے کے موافق تھم نہ کرے بل کہ غیرتھم شری کو قصداً تھم شری بتلا کرائس کے موافق تھم کر لے، سوالیے لوگ بالکل کافر ہیں۔' (بیان القرآن ج اص 2 میں ماتان) ' دو گراس وقت کلام صرف اس وجہ میں ہے جو تحض محصیت اور حرام ہے، پس فی نفسہ حرام ہونے کے بعدان کواگر جلب منفحت مالیہ یا جاہیہ (مال وجاہ کی طلب) کی غرض سے اختیار کیا جاوے کہ امت مسلمہ پر کفار کی طرف سے جو مظالم اور مفزات بیٹینچتے ہیں اور اہل مناصب بقذر کی غرض سے اختیار کیا جاوے کہ امت مسلمہ پر کفار کی طرف سے جو مظالم اور مفزات بیٹینچتے ہیں اور اہل مناصب بقذر امکان ان کواگر دفتے نہ کرسکیں تو کم از کم تقلیل و تحقیف کرسکیں ، تو ایس صورت میں تھم جواز کی گنجائش ہے۔ واللہ اعلم! = نوٹ نیس کے میاسب بل کہ اور بیس کے مناسب بل کہ دوسرے علی جو تعقین سے بھی اطمینان کر لیا جاوے ، اور پھر بھی کو اعتماد نہیں اس لیے مناسب بل کہ واجب ہے کہ دوسرے علی جو تعقین سے بھی اطمینان کر لیا جاوے ، اور پھر بھی کھرا کرتے وقت حضرت اما ما لک کے کارشاو واجب ہے کہ دوسرے علی محتمول کیس سے سرمضان ۵۵ ھے۔ (بوادر النوادر جلد دوم صفحے ۵۵ کے ۱۸ کارے کارشاو دی نفعل و نستغفر "کومعمول کیس سے سرمضان ۵۵ ھے۔ (بوادر النوادر طور دوم صفحے ۵ کے ۱۸ کے ۱۸ کے اس کو انتخاب کے اس کو کار کی خوالی کی میں کی دوم کے کار شاک کے کار شاو

ندلزائی مقصود ہے نسلے:''ایک سلسلہ گفتگو میں فر مایا کہ عقل صحیح کا مقتضا ہر حال میں عدل ہے اور (وہ) منحصر ہے شریعت میں، تو ہر حال میں جو عکم شریعت کا ہوائ س کے ماتحت رہ کر آ دمی کور ہنااور کا م کرنا جا ہے۔شریعت کوایئے مصالح کے

### کیاشریعت کے احکام تدن کے لیے مفر ہیں؟

اورا گرکسی کومعاملات وسیاسات کے جزوشریعت یا شریعت دائمہ نہ ہونے کا اِس سے شبہہ ہو گیا ہو کہ ہم بعض احکام کومضر تمدن[harmful for social life] دیکھتے ہیں: پس یا تو وہ احکام اللہ یہیں ہیں یا اُس زمانے کے ساتھ خاص ہوں گے [جس زمانہ میں بینازل ہوئے تھے آ۔ اِس کاحل اختبا وسوم میں بشمن تقریر شبہہ متعلق غلطی پنجم فدکور ہو چکا ہے۔ (۱)

= تا یع نہیں بنانا چاہیے۔ باقی نہ لڑائی فی نفسہ مقصود ہے، نہ ملے؛ بل کہ ہر چیز کا موقع اور وقت شریعت سے معلوم کر کے عمل کرے مثل کرنا عمل کے اسلے ہونا چاہیے مقصود اصلی ہر مسلمان کے کام سے خدا کا راضی کرنا ہے۔'' ( ملفو فات کی سے مالامت - الافاضات الیومیہ: جلد 8م بھا کا رہ کا میں کہ بالد کا میں کہ بالد کی ہونا کے بالد کی ہونا کی کہ بالد کی ہونا کے بالد کی ہونا کی ہونا کی ہونا کے بالد کی ہونا کے بالد کی ہونا کے بالد کی ہونا کی ہونا کے بالد کی ہونا کی ہونا کی ہونا کی ہونا کی ہونا کے بالد کی ہونا کے بالد کی ہونا کی ہونا کی ہونا کی ہونا کی ہونا کی ہونا کے بالد کی ہونا کے بالد کی ہونا کے بالد کی ہونا کی ہونا کی ہونا کی ہونا کی ہونا کے بالد کی ہونا کی ہونا کی ہونا کی ہونا کی ہونا کی ہونا کے بالد کی ہونا کے بالد کی ہونا کی ہونا

صلح كل: 'الله باديس الم والا بقى دروليش محرى شاه في مجھ سے بيلها كه مولوى الم استكاتر جمكر و هولك لَّ اُمَّة جَعَلْنَا مَنْسَكاً هُمُ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الاَمْرِ وَادْعُ إِلَى رَبِّك ﴾ الخ (مشركين جن باتول ميں نزاع وجدال كرتے تقان ميں سے الم عاص اعتراض كه: 'فحداكى مارى مردارا بنى مارى طال ' كے جواب ميں فرماتے ہيں كه' 'گواُن كو آپ سے إس بات ميں خطاب درست نيس ، مگر آپ كواُن سے خطاب كاحق ہے' پ كاء التى الله كاس ماله ) -ميں بجھ كيا كہ يسلح كل كه فدہب كوفر آن مجيد سے شاہت كرنا چاہتے ہيں۔ ميں نے كہا كون تعالى نے لائينا فرعنان غيان خرامال حق كور جن ہے۔'' فرمايا كذئينا فرغين خرايا ، يعنى الله بالله كونو حق نيس ہے كم ہے جھڑ ہے بھر الله كام حق كور جن ہے۔''

( حكيم الامت: م: ااحس العزيز جلد ٢٥ ص ٢٨١)

لطیفہ: ''بڑے مزہ کالطیفہ ہے کہ عیسائی لوگ مسئلہ جہاد کے اوپر اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام نے اِس کو کیوں رکھا؟ ہیں کہتا ہوں کہ اپنے پیٹمبر سے ہی پوچھووہ عن قریب آنے والے ہیں وَ انْفَظِرُوْ اِنّا مُنْفَظِرُوُن حِضور سلی اللّٰه علیہ وسلم نے پھر بھی تہماری رعایت کی ہے کہ جزید دے کری سکتے ہو عیسیٰ علیہ السلام نے تو اِس کی بھی پرواہ نہ کی۔ اُن کے عہد میں دو ہی باتیں ہوں گی یا اسلام یاسیف۔'(اشرف النّف سیر جلد دوم ۸۹)

(١) اوراُسي مقام پر' د تنگی' کی اطلاتی نوعیتوں پر رو شی ڈالی گئے ہے۔ گفتگو کا حاصل تین چیزیں ہیں:

الف-'' تنگی کا مرقع توجها را طرز معاشرت ہے، نہ کہ احکام شریعت۔'' ب-خودا پنے نفس کی مزاحمت یہ تو اُس کے لیے تہذیب نفس اور تزکیر نفس کی ضرورت ہے۔ ن: اپنی ذاتی ضرر ہے تنگی:'' تو ایساذاتی ضرر-مصلحتِ عامَّہ کی رعایت ہے۔کون قانون ہے کہ جس میں نہیں ہے۔'' پس ہم کو اِس کی بھی ضرورت نہیں کہ اِن احکام کو زبر دسی مصالح وں موہومہ وہمی مصلحوں اِس ہم کو اِس کی بھی ضرورت نہیں کہ اِن احکام کو اُن کی اصلیت سے بدلیں۔ احکام کو اُن کی اصلیت سے بدلیں۔

### ابنائے زمانہ کی روش:

جیسا مرعیانِ خیرخوای اسلام [ well-wishers of Islam کی عادت ہوگئی ہے کہ مبانی اعتراض پر مطالبہ دلیل [ well-wishers of Islam کی عادت ہوگئی ہے کہ مبانی اعتراض پر مطالبہ کر کے خود محکم [ اعتراض کی بنیا دوں پر دلیل کے مطالبہ ] کو بے ادبی سمجھ کر اعتراض کو سلیم کر کے خود محکم مُختر ض علیہ [ جس شرعی حکم پر اعتراض ہے اس ] کو فہرستِ احکام سے نکال کرائس کی جگہ دوسرا حکم محرَّ ف [ تبدیل کر دہ حکم ] بھرتی کر کے اِس مضمون کے مصداق بنتے ہیں ﴿ وَانَّ مِنْهُمْ لَفَرِیْقًا یَلُووُنَ الی قولہ وَهُمْ یَعَلَمُونَ ﴾ ۔ (۲)

(۲) سی اصول تو یہ ہے کہ جب احکام شریعت پر اعتراض کیا جائے ، تو معترض ومعارض سے اعتراض کے منشا اور بنیا دیر دلیل کا مطالبہ کیا جائے لیکن اس وقت ہو ہدر ہا ہے کہ اہلِ مغرب سے دلیل کے مطالبہ کو بے او بی خیال کر کے اُن کے اعتراض کو تو (بے دلیل) تسلیم کر لیتے ہیں اور خود حکم شریعت میں ہی تح یف وتبدیل کے در بے ہوجاتے ہیں ۔ ایسے لوگ اپنی اِس تحریفی روش میں آمیت قرآنی کے اِس مضمون کا مصداق بنتے ہیں :'' اور بے شک ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ کی اِس تحریف نیا تو بین ایس کی کرتے ہیں ای کی تم لوگ اس کو کی افظ یا تغییر غلط ملا دیتے ہیں ، ) تا کہتم لوگ اس کو کہا جا کہ جمود ، حالانکہ وہ خدا تعالیٰ کے پاس سے ہے ، حالانکہ وہ خدا تعالیٰ کے پاس سے ہے ، حالانکہ وہ خدا تعالیٰ کے پاس سے ہے ، حالانکہ وہ خدا تعالیٰ کے پاس سے ہے ، حالانکہ وہ خدا تعالیٰ کے پاس سے ہیں۔ یا سے ہیں۔ یا س سے ہیں۔ یا س سے نہیں۔ اور اختر ہیں۔ یا سے ہیں۔ ی

ممکن ہے کہ تفییر غلط بیان کرتے ہوں۔اور غلط تفییر میں.... یہ دعوی ہوتا ہے کہ تفییر قو اعد شرعیہ سے ثابت ہے...اس صورت میں معنی جز و کتاب ہونے کا دعوی ہوگا مبایں معنی کہ جز و ما ثبت بالشرع ہے اور ہر ثابت بالشرع هیقة ثابت بالکتاب ہے: کیوں کہ دوسرے دلائل شرعیہ مُظیر احکام ہوتے ہیں نہ کہ مثبت احکام [بیابل کتاب کا ذکر تھا، اِس امت کا ذکر کرتے ہوئے '' الا منتابات المفید ہ'' کے مصنف آئی تفیر بیان القرآن میں فرماتے ہیں: ف ] .... =

### خرابی کی جڑ:

اوراصل جزخرابی کی حب دنیا و تملق اہلِ دنیا [ دنیا کی محبت جوآخرت سے رُکاوٹ بیدا کرنے والی ہے اور دنیا داروں کی جاپلوسی love of all errors is the پیدا کرنے والی ہے اور دنیا داروں کی جاپلوسی love of worldly life and the flattery of worldly بنیا دوں آ ہے۔ میں سے کہتا ہوں کہ جن اہلِ دنیا کے ملق میں جن مبانی [ اوراعتراض کی بنیا دوں آ کو تسلیم کر کے اصولِ اسلامیہ کو بدلا جاتا ہے اگر وہ اہل دنیا ان اصول [ اسلامیہ آ کو تسلیم کر لیس، تو یہ بین و زنیا داروں کی محبت میں فریفتہ آ فوراً اپنی سابق رائے کو چھوڑ کر اُن مبانی [ یعنی اعتراض کے منشاء اور بنیا د آ کو فلط بتلا نے لیس کے خرض قبلہ توجہ ایسے لوگوں کا رضا ہے اہلِ دنیا کی جس میں رضا ہوا دھر ہی پھر جاویں گے، جیسے جہاز کا نمازی جہاز کی جہاز کے گھوم جاتا ہے۔ (۱)

= طحدوں نے اس امت میں بھی حدیث میں تحریف لفظی بھی [کی] اور قرآن میں صرف تحریف معنوی کی ہے۔ کیونکہ الفاظ قرآن یہ نصا محفوظ ہیں۔'(بیان القرآن جلداص ۲۲۵ مطبع ملتان)

(۱) پیخض ایک مثال ہے کہ جس طرح جہاز کے مسافر کی ڑخ کی تنبد پلی اُس کے ارادہ اور سجھے کے تابع نہیں ، اُسی طرح شرعی احکام میں تاویل کرنے اور تبدیلی پیدا کرنے والوں کا تاویلات وتح بیفات کاعمل اُن کے اپنے ارادہ اور سجھے کا متیجہ نہیں اور نہ ہی عقل وشعور کو اِس میں کیچھوٹل ؛ بل کہ اہلی تمدن کے ارادہ اور اغراض کے تابع ہے۔

(ملفوظات يحكيم الامت جلد٢٠ حسن العزيز جلد٢١ص ١٨٥١)

# [۱۳] انتباهِ چهارد ہم متعلق معاشرات وعادات خاصّه

[Regarding Social Customs]

<sub>[</sub>تتمهید: معاشرتی اموراور ذاتی دلچیپیو**ں کا مداراینی آسائش وآ رائش اوریسند و**صلحت پر سمجھا جا تا ہے۔حالاں کہ شریعت سے تعلق رکھنے والے امور میں ہرگزئسی کے اختیار کی گنحاکش نہیں ہوا کرتی۔اب دیکھنا پیچاہیے کہ وہ کون سے امور ہیں جوشر بعت سے تعلق رکھتے ہیں۔تو اُس کا ایک اصول ہے، وہ یہ کہ جس بات کے متعلق ثواب یا عذاب کا ذکر ہوائے شرعی کہیں گے۔اِس نقطہ نظر سے معاشرتی امور جوشریعت سے تعلق رکھتے ہیں ؛کیکن اُنہیں شریعت سے خارج سمجھا جاتا ہے،ایسے امور کچھ جزئی ہیں، کچھکلی:الف-جزئی طور پرمثلاً:ا-مرد کے لیے ریشی کیڑے کا استعال ۲- یا مجامہ انگی وغیرہ کا مخنے سے بنیچے لٹکا نا۔۳- داڑھی کٹانا یا منڈوانا ہم – حلال جانور کا ذرجے شرعی کے بغیر کھانا \_ ۷ – شراب یا روح شراب کا استعال \_ ب - کلی طور برمثلاً: ا - تشبه کفار کے ساتھ ۲ - تفاخر و تکبر واظہار شان \_ إن امور مے متعلق جب بد کہا جائے کہ اِن باتوں سے متعلق شری احکام ہیں، تو: ا- ثبوت قرآن سے مانگاجا تا ہے۔ حدیثوں میں شبہات نکالے جاتے ہیں۔ ٢-علاء سے وجدور یافت کیاجاتا ہے۔٣- احکام کافداق اڑایا جاتا ہے۔ف

متن - اِس میں بھی مثل معاملات وسیاسات کے پیانطی کی جاتی ہے کہ اِس کا تعلق بھی دین ہے نہیں سمجھا جاتا؛ بل کہ اِس کا مدارا پنی ذاتی آسائش اور آرائش اور پہنداور مصلحت پر سمجھا جاتا ہے ۔ (۱) اِس غلطی کا بھی اُسی معیار سے جواب سمجھ لینا چاہیے جوانتا و سیز دہم [۱۳ ہویں اِنتا و] میں مذکور ہو چکا ہے۔ (۲) البتہ اِس میں کوئی شک نہیں کہ جن امور میں نہ جزئی حکم ہے، نہ کلی، وہ بے شک اختیار میں ہیں، جس طرح چاہیں اُن میں برتا و رکھیں؛ ورنہ جوامور [قرآن وحدیث میں] جزئیاً یا کلیاً [جزئی یا کلی طور پر صراحت کے ساتھ ] منصوص [ و مذکور ] ہیں اُن میں ہرگز کسی کے اختیار کی گنجائش نہیں۔

(۱) خواجہ الطاف حسین حالی نے فرد کی آزادی کی حفاظت کے تیکن'' قطری ند ب'' یعنی خالص اسلام کا تعارف کراتے ہوئے لکھا ہے کہ:'' اُس میں کوئی بندش ایسی نہ ہوجس سے انسان کواپنی واجبی آزادی سے دستبر دار ہونا پڑے۔''

ید' واجی آزادی'' کیا چیز ہے اور اس کا معیار کیا ہے؟ اِس وال کو زیر بحث لاتے ہوئے ڈاکٹر ظفر حسن کلھتے ہیں: انیسویں صدی میں تواہل مغرب نے عموماً روسوکا میاصول آبول کر لیا تھا کہ'' انسان آزاد پیدا ہوا ہے۔ لیکن آج ہم اسے (رسم ورواج اور مذہب کی: ف) زنجیروں میں جکڑا ہوا پاتے ہیں۔'' اِس اصول کے مطابق تو مذہب کی جانب سے ہر پابندی ناواجب ہے۔ آگے کلھتے ہیں:

''اصل بات بہے کہ حالی اپنے زمانے کے مغربی افکارے قطعاً برخبر ہے اور بن سنائی باتوں کے بھروسے پر ''خالص اسلام' دریافت کرتے چلے جارہے تھے۔'' اس طرح شبل بھی، پورپ کے اختر اعی فطری ند بہب کے اصول پر اسلام کو پر کھتے چلے گئے ہیں۔ (دیکھیے الکلام از شبلی سے ۲۵ حالا عدم ۱۵ حالا عدد ارالمصنفین کا ابتدائی ایڈیشن )

(۲) گزشتہ انتجاہ میں بتایا جا پرکا ہے کہ شریعت میں کی چیز کے واضل ہونے ، نہونے کا معیار وعدہ تو اب یا وعید عذاب ہے۔ اورائس کی دلیل سورہ احزاب پاره ۲۲ کی ہیآ ہے: 'آ ہت ﴿ وَ مَا کُانَ لِـمُوْمِنِ وَ لاَ مُوْمِنَةِ إِذَا فَضَى اللّٰهُ وَ ہِے۔ اورائس کی دلیل سورہ احزاب پاره ۲۲ کی ہیآ ہے: 'آ ہت ﴿ وَ مَا کُانَ لِـمُوْمِنِ وَ لاَ مُوْمِنَةٍ إِذَا فَضَى اللّٰهُ وَ رَسُولُهُ اَمْرُا اَنَ یَکُونَ لَهُمُ الْبِخِیرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ ﴿ وَ کُرکی گئی تھی اور بیان القرآن کے حوالہ سے بتایا گیا تھا کہ آ ہت میں رسودہ میں عام ہے واجب العمل ہوگا۔'' یعنی شریعت کے احکام صرف عبادت ہی متعلق نہیں ہیں، جیسا کہ سیکورزم کے اثر سے مغربی دنیا مجمعتی ہے؛ مل کہ معاملات معاشرت اورعادات سے بھی متعلق ہیں۔ یہی وجہ سیکورزم کے اثر سے مغربی دنیا مجمعتی ہے؛ مل کہ معاملات معاشرت اورعادات سے بھی متعلق ہیں۔ یہی وجہ

الف-جزئي احكام:

جزئیاً جزئی طور پر مثلاً مید که: اور مثلاً مید که: اور مثلاً مید که: اور مثلاً مید که: ۲- تعبین سے ینچائه ازار وغیره کا اسبال آیا تجامه وغیره کا شخنے سے ینچائه کا ناع حرام ہے۔ اور مثلاً مید که: ۳- داڑھی کٹانا یا منڈوانا حرام ہے۔ (۱) اور مثلاً مید که: ۳- جاندار کی تصویر رکھنا یا تصویر بنانا حرام ہے (۲) اور مثلاً مید که: ۵- گتا بلا ضرورت یالنا معصیت

= ہے کہ: ''مہاحات (جائز چیزوں) میں بھی شریعت کوتھرف (تبدیلی کرنے اور حکم دینے۔ ف) کا اختیار ہے؛ چناں چہاسی بناپرارشاد ہے "وَا تُنو اَلْبُنُوتَ مِنْ اَبْوَابِها" کہ گھر میں دروازہ سے آیا کرو۔ ظاہر ہے کہ بیامرعہادات کے متعلق نہیں؛ بل کہ عادات کے متعلق ہے''۔ (اشرف التقاسیر جلدا ہم ۱۷۳)

(۱) واڑھی کٹا تایا منڈ وانا: ''ایک مشت ہے کم داڑھی رکھنا جیسا کہ مغرب زدہ افرادیا فساق کا طریقہ ہے اس طرز عمل کو
سے نے بھی جائز قرار نہیں دیا ہے۔ اس طرح داڑھی ترشوانے کا عمل ہندؤں جوسیوں عجمیوں کا شعار ہے اس نا جائز عمل
کا عادی شخص فسق کا مرتکب ہے اور چونکہ اس عمل کو کسی نے بھی جائز قرار نہیں دیا، البذا اس باب میں یہ اجماع ہے۔''
(بوادر النوادر ج: ۲ص ۳۲۵) ''کسی نے بو چھاداڑھی کی حد کیا ہے؟ فرمایا ایک قبضہ (مٹھی: ف) ہے کم نہ چاہئے۔
حدیث فعلی سے نابت ہے اور فتہاء کے قول سے بھی ثابت ہے۔ فتہاء کا کوئی قول بلاسند کے نہیں ہوتا وہ حدیث کوزیادہ
سجھتے ہیں۔'' را ملفوظات کے مالامت جلد ۲۰ سالعزیز جلد جہارم ۱۸۸)

(۲) جاندار کی تصویر رکھنا: فر مایا کہ ہمارے دوستوں میں ایک شخص ہیں۔ اول وہ فوٹوگرافی کا کام کرتے تھے۔ پھر خدا
تعالی نے اُن کوتو فیق عطافر مائی ، قو وہ اُس سے تائب ہوگئے۔ ایک صاحب مدی تحقیق اُن کو بہت پر بیثان کیا کرتے تھے
کہ تم نے اِس کام کو کیوں چھوڑ دیا؟ ایک مرتبہ اتفاقا اُن مدی تحقیق سے میری ملاقات ہوئی۔ کہنے گے کہ تصویر شی کی
ممانعت تو ای لیے تھی کہ بیفنل منجر ہو جا تا تھا بت پرتی کی طرف آج چوں کہ تہذیب کا زمانہ ہے ، یہ احتمال مرتفع
ہے۔ پس اب وہ حرمت بھی ندرہی ہوگ۔ میں نے کہا ہم کوتیسن علل کا بلاضر ورت کب حق حاصل ہے؟ گور نمنٹ کے
سینکٹر در قانون ہیں اور اُن سب پرعمل کیا جاتا ہے۔ لیکن رعایا کو اُن تو انین کی علت دریا فت کرنے کا استحقاق نہیں، تو
خدائی تو انین میں علل تلاش کرنے کی کیوں ضرورت ہے؟ پھر میں نے اُن سے سوال کیا کہ اچھا تلا ہے زنا کی حرمت کی
خدائی تو انین میں علی کہ بچھے قام نہیں۔ میں نے کہا کہ لیجے میں تیما تبلاتا ہوں کہ وجہ اِس کی احتمال اِختما طِنسب ہے۔ یعنی
اگرٹی مردا کیے عورت سے صحبت کریں اور پھر عمل رہ جائے تو ممکن ہے کہ ہم (ایک) اُن میں سے اپنے نب کا دعویٰ ہے
سے۔ (۱) اور مشلاً میہ کہ: ۲ – غیر مذہ ہور جانو رکھانا حرام ہے، ۔ [یعنی] جبیسا فرنے تو اعب

[شرعیه] سے جس وقت مشروع ہوا [أس شرعی ذیج کے بغیر کھانا حرام ہے، خواہ]-اضطراری [طور پر ہو] یا اختیاری [طور پر ہو]۔اورمثلاً بیر کہ: ۷-شراب یا روح شراب

= کرے، تو اِس صورت میں اُن میں سخت جنگ وجدال کا اندیشہ ہے۔اورممکن ہے کہ ہرایک انکار کر دے، تو اِس صورت میں اُس عورت اور بحے بریخت مصیبت ہوگی ۔ یہ وجہ من کروہ صاحب بہت ہی مخطوظ ہوئے اور کہنے لگے کہ ہے شک یمی وجہ ہے۔ اِس کے بعد میں نے کہا کہ اب میں آپ سے بوچھتا ہوں کہ اگر کوئی الی تدبیر کرلے کہ علوق کا اختال ہی نہ رہے،مثلاً کوئی ایسی دوااستعال کرے یا کوئی عورت بن ماس کو پہنچ گئی ہو یا جوانی میں کسی مرض سے حیض بند ہو گیا ہو، نیز جنگ وحدال کا بھی احتمال نہ ہو،مثلاً زانیوں کی کسی جماعت کا خاصہ میں محت اورا خوت ہوجائے ،جس سے احتمال بھی جنگ وجدال ندر ہے، تو اِس صورت میں زیا جائز ہو جائے گا، کیونکہ علت حرمت کی مرتفع ہے؟ ہرگز نہیں۔ حالانکہ جوعلت بتلائي گئ تھی وہ یہاں مرتفع ہے۔اب تو بہت خاموش ہوئے۔....، ''''یقصہ فقل ( کر کے:ف) فرمایا کہ نہایت افسوس ہے کہ اس زمانے میں بعض نوتعلیم یافتہ حضرات ہرامر کی علت دریافت کرنے کی فکر میں ہیں اوراسی طرح اکثر احکام شریعت پراعتراض کرتے ہیں،حالانکہ جس کا نامنہم ہےاس کی ہوابھی انہیں نہیں لگی۔''

(۱) کتّا بلاضرورت بالنے کامعصیت ہونا:''میں ایک مرتبہ ریل میں سفر کرر باتھا ایک جنٹلمین بھی اسی درجہ میں سفر کررے تھے جن کے پاس ایک کتا بھی تھا۔ کہنے لگے معلوم نہیں شرع نے اس کے پالنے کو کیوں منع کیا ہے، حالاں کہ اس کے اندر فلاں فلاں خوبیاں ہیں؟ میں نے کہا کہاں کے دوجواب ہیں۔ایک جواب خاص اورایک جواب عام ،آپ کونسا جواب جاہتے ہیں؟ کہا کہ دونوں فرماد بیچئے۔ میں نے کہا کہ جواب عام تو یہ ہے کہ حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بالنے ہے منع فرمایا ہے۔ گراس جواب عام سےان کی کہاں تہلی ہوسکتی تھی۔ کہا جواب خاص کیا ہے میں نے کہا کہ جواب خاص میہ ہے کہ اس میں ساری خوبیاں ہیں ؛ لیکن اس میں ایک کی اتنی ہے کہ ساری خوبیوں پریانی پھر گیا، وہ کی بیہ ہے کہ اس میں قومی ہمدردی نہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک کا دوسرے کتا کود کھے کر کیا عال ہوتا ہے۔ بس پھر کیا تھا بے حدم مخطوط ہوئے اور کہا کہ بس آج حقیقت معلوم ہوئی۔ عبیب فہم کے آ دی تصحقیقت کومعمولی بات سمجھا اور محض مکت کوحقیقت سمجھا۔ میں ایک بار ہر ملی گیا تھا وہاں ایک مخصیل دار ملے انہوں نے بیان کیا کہ میں علی گڈھ کالج میں گیا تھا وہاں کے طالب علموں میں اس جواب کا بڑا چرچہ تھااور نہایت پیند کیا جار ہاتھا۔ حالانکہ اس جواب کا ورجہ ایک شاعرانہ کلتہ ہے زباده نبيس بيان لوگول كافعم اورعقل " ( ملفوظات ، الا فاضات اليوميين ٢٥٥٣ تا ٢٣٣٧ )

[Alcohol یااس کے مؤثر جزء Ethyl Alcohol وغیرہ](۱) کا استعمال ناجا زَہے

#### دواءً ياغذاءً، خارجی استعال ہو يا داخلي۔

Ethanol, also called alcohol, ethyl alcohol and grain alcohol, is a (1) clear, colorless liquid and the principle ingredient in alcoholic beverages like \_beer, wine or brandy.

میڈ یکل سائنس کی بعض معلومات ذکر کرتے ہوئے حضرت مصنف فرماتے ہیں:''اسپرٹ میں سے علم کیمیاء کے ذریعیہ خاص فتی جزوعلا عدہ ڈکال لیتے ہیں اس کا نام'الکوہل' ہے۔''

''شراب(خمر):اُسائس مخصوص لطیف سیال کا نام ہے جونشاستہ یا نشاستہ دارا جزاء شکراور عصار ہُانگور سے بنائی جاتی ہے۔''

شراب کی تیاری کے معروف طرقے دو ہیں۔اجمل تقطیر۔۲جمل تخمیر۔ای لحاظ سے شراب کی دوشمیں ہیں۔ ۱: شراب مقطر۔ اِس کوروح شراب کہتے ہیں ۲: شراب غیر مقطر۔

''روح خمر(شراب کی روح): میں پانی کی مقدار اقل قلیل؛ بلکہ معدوم ہی ہوتی ہے۔''( تھکیم کمالالدین حسین ہمانی:''اصول طب''ص ۲۳ سے۔اشاعتِ طب لا ہور)

( حكيم كبير الدين: "بياض كبير" حصه سوم "علم الصيد له" ص ۵۵،۵۴ )

# ب-كلى احكام:

It is not اور کلیاً [کلی طور پر ] مثلاً بیر کہ: اتھبہ گفار کے ساتھ ناجائز ہے[permissible for a Muslim to simulate the infidels.

ہویاطرز اکل وشرب[کھانے پینے کے انداز] میں ہو۔(۱)

= جب بیہ بات معلوم ہوگئ تو سمجھنا چاہیے کہ جوشراب عمل تقطیر سے حاصل کی جائے وہ مطلقاً حرام ہے۔ کیوں '''تقطیر' ( distillation ) کے طریقہ سے حاصل ہونے والی شراب درحقیقت جو ہرشراب ہے۔ جو ہرشراب کے حوالہ سے اسپرٹ کا تذکرہ کرتے ہوئے حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانو کی نے لکھا ہے کہ: ''اسپرٹ بہت تیز شراب گویا شراب کا جو ہرے۔'' کھراسپرٹ کا شرع کھم ذکر کرتے ہیں کہ:

''جواسپر نان تین چیزوں (انگور، مجور منقی) سے بنی ہوئی ہو، ۔۔۔ ناپاک وحرام ہوگی۔ایک قطرہ بینا یا کسی طرح استعال کرنا جائز نہ ہوگا۔اور جو اِن تینوں کے سوااور کسی چیز سے چیز بنے گی اس میں ایک روایت کی روسے دواءً استعال کی مخوائش ہوگی۔۔۔۔۔ جواسپر نے جائے یا روغنوں کے بنانے یا معمولی کا موں میں آتی ہے،اغلب بیہ ہے کہ وہ خورار بعد (چار نقر آور چیزوں۔ف) میں سے نہیں ہوتی۔۔۔۔۔(اخری بہتی زیور،نواں حصہ جس ۲۰۱)

(۱) تعبیہ: ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فر مایا کہ انتظامی امور میں دوسری قوموں کی ایجاد کردہ چیزوں کا افتقار کر لینا جائز ہے بشر طیکدان کا شعار تو می یا نہ ہی نہ بن گیا ہو۔ جیسے حضرت سلمان فاری رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کواطلاع دی تھی کہ شاہان مجم کی عادت ہے کہ جب دشن کا خوف ہوتا ہے تو خند تی کھود لیتے ہیں ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خند تی کھدوائی اس طرح بی توپ بندوت یورپ کی ایجاد ہیں گران کا استعال اس اصل پر جائز ہے۔ ' (ملفوظات، الافاضات اليوميے جلد ٢٨ص ٣٣٦) ذا کداز ضرورت کفار کی طرف میلان کی بیصور تیں ہیں:

الف - "أن كرسوم قبيحه مين شركت، ب جا خوشا مد متعصب كفاركي چا پلوى اورا بله فريبول مين آجانا" ب يه سب با تين قابل ندمت اور ممنوع مين (اور:ف) "مَنُ تَشْبَهَ بِقَوْمٍ فَهُوَمِنُهُمْ " [جوش كسى قوم كى مشابهت اختيار كرے أس كا شاراً مي قوم مين مجها جائى گا] اور "مَنُ كَتَّرَسَوَادَ قَوْمٍ فَهُ وَمِنُهُمْ " [جوش كسى قوم كى جماعت مين اضافه كرے أس كا شاراً مي قوم مين مجها جائے گا] اور "ها أنتُمُ أولاً بِرَجُونُهُمُ وَلاَ يُحِبُّونَكُمْ " [" إلى (سبجو) تم تو السي جوكه أن لوگول سے مجبت (كابرتا وكار كھتے ہو اور بيلوگ تم سے اصلاً حبت نهيں ركھتے (ندول سے ، ندبرتا وَ السي جوكه أن لوگول سے مجبت (كابرتا وكار كھتے ہو اور بيلوگ تم سے اصلاً حبت نهيں ركھتے (ندول سے ، ندبرتا وَ الله كي كما بين بھي آگئيں اور وہ تمہاري كتاب يعنى =

#### ۲ - اور مثلاً یہ کہ چندہ جب طیب خاطر <sub>آ</sub>خوش دلی <sub>آ</sub>سے نہ ہو <sub>آ</sub>بل کہنا گواری اور دباؤسے ہو <sub>آ</sub>یا خداع <sub>آ</sub> دھو کہ <sub>آ</sub>سے ہو، ناجائز ہے۔ (۱)

= قرآن پرایمان نبیس رکھتے : مگر وہ تو ہا وجود اِس تبہارے ایمان کے بھی تم ہے محبت نبیس رکھتے اورتم ہا وجود اُن کے عدمِ ایمان کے بھی اُن سے محبت رکھتے ہو )اور (تم اُن کے اِس طاہری وعوائے ایمان سے شبہہ مت کرنا کہ وہ بھی تو ہماری کتاب پرایمان رکھتے ہیں )۔ (اُل عمران: ۱۹۹ء بیان القرآن جلد اس ۵): ف- آ

ے-ماں یکی ' ضرورت شدید باا کراہ'' کی وجہ سے کرنا پڑے'' تو مجبوری ہے۔اختیاراورارادہ سے اور اِن افعال کو جائز سمجھ کر کرنا کسی حالت میں درست نہیں۔الغرض حسن خلق اور چیز ہے اور مودۃ ومحبت اور تو لی اور حسن خلق کی نسبت داربين ﴿ وَانَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِينِهِ " (اورب شك آب اخلاق (حند) كاعلى پياندر بين (كمبر فعل آب كا موصوف باعتدال اور قرین رضائے ایز دمتعال ہے) ٔ القلم، بیان جلد۲اص ۳۱): ف یا اور مودۃ اور تولی کی نسبت وار د ب ﴿ لاَ يَتَّ خِذِ الْمُومِنُونَ الْكَافِرِيْنَ اولِيَادَ مِنْ دُونِ الْمُؤمِنِينَ، وَمَنْ يَفَعَلُ ذٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّهِ فِي شَيعِ إِلَّا أَنْ تَشَقُوامِنَهُمُ تَفَةً﴾ ["مسلمانول كوچاہيك (ظاہرأ پاباطناً) كفاركودوست نه بناويں سلمانوں (كى دوستى) سے تجاوز کر کے \_ 7 جس کی دوشکلیں ہیں: ا – ایک بیر کہ سلمانوں ہے پالکل دوئتی نہ رکھیں ہے – دوسرے بیر کہ سلمانوں کے ساتھ کفار ہے بھی دوستی رکھیں ۔ دونوں صورتیں ممانعت میں داخل ہیں)اور جومحض ایبا ( کام ) کرے گا۔ سووہ شخض اللہ کے ساتھ دوستی رکھنے کے کسی شار میں نہیں ( کیوں کہ جن دوشخصوں میں باہم عداوت ہو،ایک سے دوتی کر کے دوسرے سے دوق کا دعوی قابل اعتبار نبیس ہوسکتا)؛ مگر الی صورت میں (طاہری دوتی کی اجازت ہے) کہتم اُن سے کسی قتم کا (توی) اندیشر کھتے ہو (وہاں دفع ضرر کی ضرورت ہے)'' (حکیم الامت: ال عمران، بیان القرآن جلد اص ۱۰): ف ﴿ وَمَن يَّتَوَلَّهُم مِّنكُمُ فَانَّة منهُمُ انَّ اللَّهَ لاَيْهُدى القَومَ الظَّالمِينَ ﴾ - 2° (جب جمله فدكوره سے معلوم بواكدوت ہوتی ہے تناسب (باہمی مناسبت:ف)سے،تو) جو شخص تم میں سے اُن کے ساتھ دوتی کرے گائے شک وہ ( کسی خاص مناسبت کے اعتبار سے )اُنہی میں سے ہوگا(اور گوبیامر بہت ہی ظاہر ہے؛ لیکن )یقییڈا اللہ تعالٰی (اس امر کی )سمجھ (ہی) نہیں دیتے اُن لوگوں کو جو ( کفار سے دوئتی کر کے )اپنا نقصان کررہے ہیں (یعنی دوئتی میں منہمک ہونے کی وجہ ہے یہ بات اُن کے سمجھ ہی میں نہیں۔) (المائدة: بیان القرآن ،جلد ۳۰س۴۰)

(۱) چنده خوش دلی سے نه بو: '' آگر کمی قتم کا دیا وَ بوتو میں اس چنده کو حلال بھی نہیں سجھتا کیوں کہ حدیث شریف میں بی تکم صاف موجود ہے کہ: لَا یَسِحِلُّ مَالُ امْرِهِ مُسُلِمِ الَّا بِطِیْبِ نَفُسِ مَّنَهُ'' دیکھیے حضور صلی الله علیه وکلم لا یع حل فرمار ہے میں پھرائیا چندہ کیسے حلال ہوسکتا ہے۔'' ( ملفوظات تکیم الامت ج4ص ۲۳۵) = ۳-یا، جوسواری ولباس تفاخر وتکبُّر واظهارِشان کے لیے ہووہ واجب التحرزہ <sub>آ</sub>اس سے بچناضر وری ہے ]۔وعلیٰ ہذا [اِس پر دیگر چیز ول کوقیاس کیا جاسکتا ہے ]۔(۱)

= ''اکٹر بل کے قریب قریب علی الدوام اس کا بالکل لحاظ نہیں کیا جاتا کہ جس شخص سے بیر قم وصول کی جارہ ہے ہے آیا شخص بالکل خوش دلی سے در قم دصول کی جارہ ہے۔'' شخص بالکل خوش دلی سے دے رہا ہے۔'' (۱) سواری واباس میں تفاخر و تکبر اورا ظہار شان کا ہونا:'' عمل کبر کا علاج سے کہ اہل حق کی مدح زبان سے اورا کرام برتا و سے کیا جاوے اور جو اہل باطل ہیں ان کی (بھی ۔ ف) بلاضرورت محض مشغلہ کے طور پر غیبت وغیرہ بالکل نہ کیا جائے۔''' امراض کی مختلف قسمیں ہیں کسی کو حب بال کا مرض ہے کی کو حب جاہ کا ان (تعلیم یا فتوں) کو دوسرے (حب جاہ وغیرہ) امراض کے مناقد تھیں ہیں کسی کو حب بال کا مرض ہے کی کو حب جاہ کا ان (تعلیم یا فتوں) کو دوسرے (حب بالہ وخیرہ) امراض کے ساتھ تن آرائی کا بھی (مرض ہے )۔ ان کی رفتار گفتار نشست و ہر خاست، خور دونوش، سب میں دہریت و نمیجر سے الحاد کا رنگ جھلکتا ہے۔'' (مافو خات: جلد ۲۲ م سے ۲۵ سے ۱۳۵ تا ۱۳۵ ا

'' ایک شخص کو میں نے دیکھا اُن کی بیرهالت تھی کہ جب کوئی گھر پر جا کرآ واز دیتا تو کم ہے کم نصف گھنٹے میں تو باہرآتے ۔اس کی وجہ شخصیق کی گئی تو معلوم ہوا کہ جس وقت پکارنے کی آ واز گھر میں پُنٹیتی ہے وہ آئینہ اور کتاکھا طلب کرتے اور نہایت تکلف سے بالول کو درست کر کے مانگ تکال کر واڑھی میں کتاکھا کر کے ایک ایک بال کوموز وں بنا کر غرض دولہا بن کرتشریف لاتے تھے'' (ع۔ جنون وخیط اسے نہ کہیے اتو کیا کہیے ۔ جامع ملفوظات محکیم محمد صطفافی بجنوریؓ)

''اکٹر معتکلفین کودیکھا ہے کہ اُن کے پاس ایک دوجوڑ اُحض اس کام کے لیے رہتا ہے کہ جب باہر کلیں (تو پہنیں ۔ف) اور جب والیس آئیس قو پھر وہی لنگوٹی یا سڑے ہوئے کپڑے ۔ اُن کالباس گویا ہاتھی کے دانت ہیں ،کھانے کے اور دکھانے کے اور جب خدا تعالی کو جمال لیند ہے تو ہم کو بھی جمیل بین کر رہنا چاہیے؛ کیکن میں اُن خویصورتی کو پہند کرتے ہیں: ف) اور جب خدا تعالی کو جمال لیند ہے تو ہم کو بھی جمیل بین کر رہنا چاہیے؛ کیکن میں اُن سے بیسوال کرتا ہوں کہ اگر بیز مین محض جمال کی وجہ ہے تو اس کی کیا وجہ کھن جلوت میں بیر تکلف کالباس پہنا جاتا ہے کیا خلوت میں خدا تو تو ع ہیں ۔'' (یعنی پہنا تو گیا کیا خلوت میں خدا تو تو ع ہیں ۔'' (یعنی پہنا تو گیا کے اور بعد میں تو جبہات ڈھونڈ کی جانے گئیں ۔ ف

(امثال عبرت: ص ١٩٤ ربحواله وعظانسيان النفس)

"لباس فاخراگرا پی تفری طیح کے لیے ہوتو جائز ہاوروہ اس آیت کے تحت میں واقل ہے: "قُلُ مَنُ حَرَّمَ زِیْنَةَ اللّٰهِ الَّتِی اَنْجُرَ ﴾ لِعِبادِهِ" الخے۔اوراگر تفاخر عندالناس کی غرض سے ہوتو حرام ہے اوراس آیت کی تحت میں واغل ہے "وَزِیْنَةٌ وَنَفَاخُر بَیْنِکُمُ" ( ملفوظات ج ۱۳ س ۱۳ ) ( اشرف التفاسير جلدوم ۱۵۵) اِن امور میں کوئی شخص مخیَّر [با اِختیار] و آزاد نہیں ہے۔ اِس زمانہ میں آزادی کو ایک خاص مشرب تھہرایا گیا ہے اور اُس کا محل [وموقع معاشرت وعادات اور ذاتی پہندونا پہند سے تعلق رکھنے والے ] ایسے امور زیادہ قرار دیے گئے ہیں [جن کا اوپر بیان ہوا]۔ بنزاع وحدال کی روش:

اور ناصحین سے مختلف طور پر اُلجے ہیں: ﷺ بھی اِن کا شوت قر آن سے ما نگا جاتا ہے اور حدیثوں میں شبہات نکالے جاتے ہیں۔ (۱) ﷺ بھی ان کی لیم [علت و توجیہ] پی طرف سے تراش کر اِن میں تصرف کیا جاتا ہے۔ ﷺ بھی ان کی لیم عقلی [عقلی توجیہ طرف سے تراش کر اِن میں تصرف کیا جاتا ہے۔ ﴿ بھی اِن کی لیم عقلی آ و جیہ اِن احکام سے تمسخر [ وستہزاء اور مذاق rational justification ] کیا جاتا ہے۔ (۱) کی جاتا ہے۔ (۲)

(١)ملا حظه جو: إنتباهِ جهارم تعلق قرآن بْعُلْطَى نمبرا \_اور إنتباهِ يَجْمِم تعلق حديث \_

(۱) '' المعظی دریافت کرنا: '' ایک مرض تو آن جدید تعلیم یا فتوں میں خاص طور پر پھیل گیا ہے وہ یہ کہ احکام کی کم اور اسرار معلوم کرنے کے لیے ہروقت پیچھے پڑے رہتے ہیں جس کا منشایا حاصل احکام کا اجاع چھوٹر کراپئی رائے اور عقل کا اجاع ہے۔ اگر کوئی تھم عقل میں آگیا اور رائے کے موافق ہواتو وہ بھی تمل کے درجہ میں نہیں ، سلیم کے درجہ میں قبول کر لیا اجاع ہے۔ انگار دخضرت مجدوصاحب نے فرمایا ہے کہ احکام کے اسرار اور لم (وجہہ ف) معلوم کرنا مراوف ہے انگار نبوت کا لیمن شخص نبی کی طرف سے احکام کا اجاع کرنا نہیں جا ہتا تل کہ اپنی شخص نبی کی طرف سے احکام کا اجاع کرنا نہیں جا ہتا تل کہ اپنی عقل اور رائے کا اجاع کرتا ہے۔'' (ملفوظات جلد ۵) میں کہ اس میں کا اجاء کی کی طرف سے احکام کی اجاء کی کی طرف سے احکام کی کرتا ہے۔''

نيزملا حظه بهو: إننتا وسوم غلطي نمبرا - إننتا و دواز دبهم، إننتا وسيز دبهم -

(۲) احکام کانمسٹو کرنا:'' آج کل جواہل تہذیب کہلاتے ہیں میں ان کواہل تعذیب (عذاب اور تکلیف دینے والے: ف) کہا کرتا ہوں۔ ( کیوں کدیہ تہذیب نری تعذیب اور اذیت دہندہ ہے: ف) ان کے قلوب میں احکام شرعیہ کی بالکل عظمت نہیں ہوتی سوال بھی کرتے ہیں تو تمسٹو کی راہ ہے۔ایک شخص کہتے تھے کہ ایک صاحب نے جوانگریز کی تعلیم یافتہ تتے ان شخص کوریل میں وضوکرتے دیکھ کرتمسٹو کی راہ ہے۔وال کیا کہ سفر کی نماز میں تو قصر ہے وضو میں قعر کیوں =

﴿ مَهِى إن عادات كى [تدنى مصلحتن بيان كى جاتى بين - إن سب اموركا جواب امترابات ما بين عادات كى إثار أن المتابات على موجكا ب-

قانونی ضابطه میں رائے نہیں چلا کرتی:

اصل یہ ہے کہ ضوابطِ قانونیہ [قانونی ضابطوں] کے سامنے کسی کی رائے کوئی چیز نہیں، نہ لام کی تفتیش کی اجازت ہے۔ اوراگر کوئی حکمت یا، ہر [راز] تقریب فہم کے لیے بیان کر دیا جاوے، وہ محض تبرع [زائد سلوک اوراحیان] ہے، وہ اصل جواب نہیں؛ (ا) مگر مذاق ایسا بگڑا ہے کہ ان مضامین کو ہڑا وقع سمجھتے ہیں [یعنی شبہات پیدا کرنے، احکام کی مصلحتیں بیان کرنے اور لم عقلی تراشنے کو نہایت اہم ولائقِ عظمت سمجھتے ہیں اس لیے ہم مصلحتیں بیان کرنے اور لم عقلی تراشنے کو نہایت اہم ولائقِ عظمت سمجھتے ہیں اس لیے ہم بھی تبرعاً اتنا بیان کیے دیتے ہیں کہ کیا کسی کواپنی زوجہ کے کپڑے پہن کرمجلس میں آنامحض اس تھے۔ کہا تنا بیان کے دیتے ہیں کہ کیا کسی کواپنی زوجہ کے کپڑے پہن کرمجلس میں آنامحض اس تھے۔

= نہیں؟ [جب عبادات - جنہیں شرئ علم بھتے ہیں - ہیں ہی سخر ہوتہ تدن سے تعلق احکام ہیں - جنہیں شریعت سے خارج سجتے ہیں۔ کیا کچھ سلوک و دار کھا جا تا ہوگا؟ اور مسائل شرعیہ پرعمل کرنے کو بدلوگ اپنی تحقیر کا سب سجتے ہیں۔ حالال کہ اگر عقل ہوتو اس عمل سے عامل کی وقعت ہوتی ہے، اثر ہوتا ہے۔ مور ایونی کے اشیش پر مغرب کے وقت گاڑی آتی تھی (حضرت عکیم الامت نے اور ان کے ساتھ کے لوگوں نے ) سب نے وہیں نماز پڑھی مغرب کے وقت گاڑی آتی تھی (حضرت عکیم الامت نے اور ان کے ساتھ کے لوگوں نے ) سب نے وہیں نماز پڑھی تقریباً چارسوآ دمی تھے۔ ہندو پر اس مجت کا ایک خاص اثر تھا۔ '( ملفوظات ، الا فاضات الیومیہ جم میں کہا کہ: ﴿ حَدَدَ مَنْ اَلَّی کِی اَلِی خاص اثر تھا۔ '( ملفوظات ، الا فاضات الیومیہ جم کہا کہ: ﴿ حَدَدَ مَنْ عَلَی وَ مَنْ طِیْنِ ﴾ جس کا حاصل میتھا کہ ایسی حالت میں (جب کہ میں آگ کا بنا ہوں اور آ دم مئی کے اور آگر مئی سے افسل ہوتی ہوتی جو جھرکو آ دم کے سامنے ۔ ف) سجدہ کا تھا متصب ہے؟ دکھو پھر کیا حشر ہوا! اگر حق تقالیٰ چاہتے تو عکیما نہ جواب فر مایا: تقالیٰ چاہتے تو عکیما نہ جواب فر مایا: تقالیٰ جاہتے تو عکیما نہ جواب فر مایا: تھا کہ ان خاص سے الومیہ جو انکی کا منصب ہے؟ حاکمانہ جواب فر مایا: تقالیٰ خاہتے تو نکیمانہ جواب فر مایا: تھا کہ ان کا خاص الیومیہ جاکہ کی کا منصب ہے؟ حاکمانہ جواب فر مایا: تقالیٰ خاہتے تو نکیمانہ کی کر جینے کی ان کر جینے کو نکیمانہ کی کا کہ مناس کی کی ان کر جینے کا کمانہ جواب فر مایا:

# تدنی امور میں شریعت کودست اندازی کاحق حاصل ہے:

اور كيا حُكّام تدن - كمحض عقل بى يرسب امور كا مدار سجحة مين- وكنسلول، کاربوریٹروں ، تکموں میں ] اجلاس برآنے والوں کے لیے لباس میں کوئی [مقرر کردہ] قید قانونی برعمل کرنے پرمجور نہیں کرتے؟ اور کیا اُس وضابطہ قانونی کی مخالفت توہین عدالت نہیں ہے؟ تو کیا شریعت کواتنی دست اندازی کا بھی حق حاصل نہیں؟ (۱)

<sup>(</sup>۱) ''مباحات (جائز چیزول) میں بھی شریعت کونصرف (تبدیلی کرنے اور تھم دینے) کا اختیار ہے؛ چنال جدای بناپر ارشاد ہے: ﴿ وَأَتُوا اللَّيْدُوتَ مِنْ أَبُوَابِهَا ﴾ كهر ميں دروازے كى جانب سے آيا كرو۔ ظاہر ہے كہ بيتكم عبادات سے متعلق نہیں، بل کہ عادات ہے متعلق ہے۔ " (اشرف التفاسير:ج اص١٤١)

# [1۵]انتاهِ پانز دہم متعلق اُخلاقِ باطنی وجذ باتِنفسانیّہ

[Regarding Moral Attitude and Affections of

#### the Human Mind]

*- تمهید:اس باب مین چندغلطیان به بین:* ان امورکو داخل دین نہیں سمجھا جا تا۔ الجھے، برے اخلاق کی فہرست میں خلط: الف: وہ اخلاق جنہیں اچھاسمجھا گیا، حالاں کہوہ برے ہیں۔مثلاً: احرقی۔ ۲-اعزاز ۲۰-قومی همدردی ۴۰-ساسی حکمت ۵-رفتارز مانه کی موافقت به ب: بعض اچھے اخلاق برے قرار دیے گئے ہیں مثلاً: ا – قناعت ۲ – تو کل ۔ ٣- د ني پختگي - ١ - سادگي - ٥ - تواضع - ٦ - تقوي - ٧ - فضول صحبت سے بجنا -برے اخلاق کونام بدلے بغیراختیار کرتے ہیں اوراُنہیں اچھاسیجھتے ہیں۔مثلاً: ا-سوء ظن ٢-ظلم [كرنا] وحقوق غرباء سے بيروائي [برتناء ٢-مساكين كےساتھ ك رحی۔ ۴-قلت ادب۔ ۲-اہل علم و دین کی عیب جوئی۔ ۷-ریا و تفاخر۔ ۸-إسراف-۹-آخرت سے غفلت فی ا۔ ٦ اس ما سيس درج ذيل اصولي غلطيان كي جاتي بين:]

متن-إن میں ایک غلطی تومثل معاملات وسیاسات ومعاشرت کے مشترک ہے کہ اِس کوبھی جزودین نہیں سمجھا جاتا۔اور اِس خیال کے غلط ہونے کی دلیل بھی وہی ہے جو معاملات وغیرہ میں مذکور ہوئی۔ یعنی نصوص [قرآن وحدیث] میں خاص خاص اخلاق پر ثواب یا عقاب [وعذاب] کا وار دہونا۔(۱)

#### ۲: اچھے اور برے اخلاق کی فہرست میں خلط

اورا کی خلطی خاص میر کی جاتی ہے کہ بعض اخلاقِ حمیدہ و ذمیمہ [اچھے اور برے اخلاق] کی فہرست میں خلط کر دیا گیا ہے۔ یعنی بعض ایسے اخلاق کو اچھانا م رکھ کر حمیدہ قرار دیا گیا ہے جواپی حقیقت واقعیہ کے اعتبار سے ذمیمہ ہیں۔ اور بعض کو بالعکس[کہ فی الواقع وہ اخلاق انجھے ہیں؛ لیکن اُنہیں برے اخلاق کا نام دیا گیا ہے ]۔

(۱) حضرت مصنف اپنے ایک وعظ میں اِس مضمون کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں:''گناہ دوقتم کے ہیں۔ایک وہ جوظا ہرنظر میں گناہ ہیں اورا کثر لوگ اُن کو گناہ تبجھتے ہیں۔ جیسے چوری 'زنا' قتل ناحق ظلم' پرایامال کھا جانا' شراب پینا وغیرہ۔ دوسرے وہ گناہ کہ لوگ اُن کو گناہ نہیں تبجھتے اور نداُس طرف بھی اُن کاذبمن جاتا ہے کہ بید گناہ ہیں۔مثلاً مال کا لا کچ ہونا،خدا کے ساتھ کسی سے (دنیوی غرض ف) سے مجبت ہونا،اللّذ کی یاوسے غافل ہونا۔

میدہ چیزیں ہیں کہ اِن کے گناہ ہونے کا شبہ تک بھی نہیں ہوتا؛ چناں چہ جب بھی اسپنے گنا ہوں کو یاد کرتے ہیں، توظلم، چوری' چنلی غیبت وغیرہ تو یاد آتے ہیں؛ مگریہ ہرگز نہیں آتا کہ ہمارے دل میں لا کی ہے۔ ہماری تمام عمر غفلت میں گزرگی اور تمام عمر اِس کوشش میں گزرگی کہ ہم بڑے بن کرر ہیں، ناک او ٹجی ہو۔ اِن کو دی لوگ گناہ بھتے ہیں جوجانتے ہیں اور جاننے والوں سے میری مرادوہ ہیں جوعلم دین کا ل رکھتے ہیں۔' (اشرف التفاسر جلد اس ۲۹۲)

الف: برے اخلاق جن کواچھانام دیا گیا:

چناں چِتم اول [برے اخلاق جن کوا چھانا م دیا گیا،]:

ا: ''ترقی''[Progress]-[اُن] میں سے ایک وہ ہے جس کو''ترقی'' سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور حقیقت اُس کی''حرصِ مال'' وُ' حرص جاہ''[ مال ، شان اور منصب کی

ارا) The greed for money and social position اعبدا

(۱) خواجدالطاف حسین حالی اسلام کو' فطری مذہب' ظاہر کرتے ہوئے دینِ فطرت کی وضاحت اِس طرح کرتے ہیں کہ:''اُس میں کوئی مزاحت ایسی نہ ہوجس سے انسان برتر قی کی راہیں مسدود ہوجا کیں''۔

(ۋاكٹرنظفرحسن: سرسيداورحالي كانظريه فطرت)

مغربی قوموں کے قدم بہ قدم چلنے کا نام اُنہوں نے ''تر قی ''رکھا تھا۔لیکن' 'تر قی'' کی اصل حقیقت کی وضاحت کرتے ہوئے حکیم الامت حضرت مولا نااشرف علی تھانوئ فرماتے ہیں:

"اسلام میں ترتی کرنا فرض ہے، اب کی کی مجال ہے کہ ترتی سے دوک سے البذاعلاء پر بیالزام ہالکل تہمت ہے (کہ وہ ترتی سے دوک سے بسفرق اس قدرہ کہ اور لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ دوسری قوموں کے قدم بقدم چل کرتر تی کر واور علاء یہ کہتے ہیں کہ جس طرح قرآن کے اس طرح ترتی کرو۔''

(ملفوظ سے عیم الامت: جسم ۱۳۳۰)

'' آج کل مادی تر تی پر برانا زہے :گریہ تر تی تر تی کہلانے کے قابل نہیں۔ تر تی کہلانے کے قابل تووہ ہے کہ جوذر بعیہ بوخدا کے راضی کرنے کا۔'' (ملفوظات حکیم الامت: جہم ۲۰۵۳ تا ۲۰۵۳)

''ان لوگوں نے جس قدر تد ابیرغیرمشر وع اختیار کیس روز ہر وزمسلمانوں کا تنزل ہی تنزل و یکھا، اور ذلت ہی گوگیر دیکھی اور بفرض محال اگر احکام اسلام اور شریعت مقدسہ کو پامال کر کے ترقی ہوچھی گئی، توبیا سلام اور مسلمانوں کی ترقی تو کہلا نے جانے کی قابل ہوگی نہیں ...... بنچریت بھی زندقہ اور الحاد کا زینہ ہے۔ پھر اس ترقی کے نہ حدود ہیں نہ اصول'' کیم الامت، الافاضات ج۲ م ۳۸۵ تا ۳۸۵ میرا

'' فہم کا آج کل اس قدر قط ہوگیا ہے(کہ) شاید ہی الاماشاء اللہ کوئی اِس فعت سے بہرہ ور ہو۔ ور نہ بڑے بڑے کھے پڑھے اور تعلیم یا فتہ اِس سے کورے ہیں۔۔۔۔۔ دوئت کے پر دے شن دشنی کر دہے ہیں۔ احکام اسلام کومٹانے پر تلے ہوئے ہیں کوئی کہتا ہے کہ جرمت سودکا مسئلہ مانع ترقی ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ پردہ مسلمانوں کی ترقی کو مانع ہے۔ اور اُس میں سے ایک وہ ہے جس کا ٹام'' اعز از' رکھا

۳: " قومی جمدردی "[Love for one's nation] - اوراُس میں سے ایک وہ ہے۔ جس کو'' ہمدردی قومی "کہا جاتا ہے کہ حقیقت اُس کی'' عصبیت' [اور تعصب] ہے، جس میں حق ، ناحق کا امتیاز بھی نہیں کیا جاتا۔ (۲)

= کوئی کہتا ہے کہ صرف تو حید خداوندی کی ضرورت ہے۔اعتقادر سالت مانع ترتی ہے۔غرضیکہ ہاتھ دھوکر اسلام کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور پھر مسلمان کے مسلمان نے مسلمان نے مسلمان نے مسلمان کے مسلمان کے مسلمان کے مسلمان کے مسلمان کے درایزی سے جوئی تک انشاء اللہ اسلام کا پچوٹیس بگاڑ سکتے ۔'' (ملفوظات ج۲ص ۱۳۵)

(۱)'' ایک تو ہے مال اور ایک ہے جب مال اس طرح آلک ہے جاہ اور ایک ہے جب ہاہ ۔ تو قدمت مال کی نہیں بل کہ حب مال کی ہے۔ مال اور حب ہاہ ۔ باقی رہے مال اور حب ہاہ ۔ باقی رہے مال اور حب ہاہ ۔ باقی رہے مال اور جب ہاہ ہوئے وہ ہوئے اللہ ہوئا کے جاہ ہوئے ہیں ﴿ إِنَّ اللّٰهِ فِينَ اللّٰهُ اللّٰ خَمالُ وُا اللّٰهُ اللّٰ خَمالُ وُلاً ﴾ کہ ہم مؤمنین اہل عمل صالے کے لیے مجوبیت پیدا کردیں گے اور مجوبیت ہی المصلَّحت سَیّہ بعد اُل کہ ہوئی ہی خلط سجھتے ہیں کہ لوگ ہمارے خوف کی وجہ سے ہماری تعظیم کریں ۔ حالاں کہ جاہ کا نام جاہ ہے ۔ لوگ جاہ کے معنی بھی الموب (مال کا مالک ہوٹا ) تو تعلیم کریں ۔ حالاں کہ جاہ وہ حقیقت ہا ملک القلوب (دلوں کا مالک ہوٹا) ۔ پس ملک المال (مال کا مالک ہوٹا ) تو تعمول (مال واری) ہے اور کھمز تربیحت ہوئی وہ صورت جاہ ہے حقیقت جاہ نہیں ۔ اور ہی وہ وہ صورت جاہ ہے حقیقت جاہ نہیں ۔ اور ہی وہ کہ کو ایک کو گالیاں کہ معزز تبحیت ہیں ورنہ لوگوں کے دلوں میں کچھ بھی اِن کی عزت نہیں ہوتی ۔ چناں چہ اِن کے پیچھے لوگ اِن کو گالیاں دیے ہیں۔ حدیث ہیں ہے کہ بعضے لوگ اِن کی ظر سے ہوگ ہو تعظیم کرتے ہیں ، تو یہ کوئی عزت نہیں ہے کہوں کہ اور سور ) سے برتر ہوتے ہیں ۔ اور ان کے ماشے خوف کی وجہ سے لوگ تعظیم کرتے ہیں ، تو یہ کوئی عزت نہیں ہے کیوں کہ اور سانپ کی بھی ہے۔ ایک مرتبہ دبالی میں میں بیان کر رہا تھا دات کا وقت تھا کہ پھی آہے ہوئی جس سے لوگ وہ سے لوگ تعظیم کرتے ہیں ، تو یہ کوئی عزت نہیں ہے کوئی جس سے لوگ وہ سانپ کی عزت تھی ہر گرنہیں ۔ ''

(اشرف التفاسير جلد ٢٣ تا ٣٨)

(۲) ہمرردی قوی: "میں نے ایک شخص کودیکھا کہ وہ ریل میں سوار ہوئے ایک قلی کے سرپراُن کا اسباب تھا۔ اسباب کو رکھوا کر انہوں نے قلی کو ایک گھسی ہوئی دوانی (چھ پسے کا ایک آنہ ہوا کر تا تھا، اُسے اکنی اور بارہ پسے کا دوآنہ، اُسے دوانی = رکھوا کر انہوں نے قلی کو ایک گھسے کا دوآنہ، اُسے دوانی = Statesmanship] - اور اُس میں سے ایک وہ ہے جس

کو''سیاسی حکمت'' کہتے ہیں جس کی حقیقت''تلبیس''اور''خداع''[حق کو باطل کے ساتھ خلط کرنا اور دھوکا دینا[Deceit and Cunning]ہے۔(۱)

2:''رفآرِزمانہ' [Keeping up with the march of time]-ایک وہ ہے جس کو''رفآرِ زمانہ کی موافقت'' کہا جاتا ہے جس کی حقیقت''منافقت'

= کہا کرتے تھے۔ ف)دی۔ اس نے کہا کہ حضور یہ تو خراب ہے کہنے گئے کہ ہم کیا کریں؟ اُس نے کہا بدل دیجے۔

کہنے لگا کہ ہم نہیں بدلتے ۔ اُس نے کہا کہ صاحب میں کیا کروں گا؟ کہنے گئے: چلا دیا۔ اُس نے کہا کہ میں کیسے چلا ووں گا؟ تو کہتے ہیں کہ: چلا دیا۔ اُس نے کہا کہ میں کیسے چلا ووں گا؟ تو کہتے ہیں کہ: چلا دی۔ بھائی ہوگئے اور اُس کی فراس گئی کو بھی کوئی ہو جسی اُس کی ذات کی نبست تہماری عوزت کے ایسانو لیل جائے جس کی ذات کی نبست تہماری عوزت کے ساتھوالی ہوجیسی اُس کی ذات کی نبست تہماری عوزت کے ساتھوتو وہ بھی چلا دے گا؛ مگر اس کوالیا شخص کہاں ملے گا؟ آخر وہ روتا ہواوالی چلا گیا اور گاڑی چھوٹ گئی۔ ایسا افسوس ساتھوتو وہ بھی چلا دے گا؛ مگر اس کوالیا شخص کہاں ملے گا؟ آخر وہ روتا ہواوالی چلا گیا اور گاڑی چھوٹ گئی۔ ایسا افسوس موتا کہ جب یہ پلیٹ فارم ہر کھڑے ہور اور دیا ہیں گئی کوئی ہمر دونیس اور اعمال کی بیا الت ہے۔ صاحبو! میں بھت ہوتا ہوں کہ ذہب کا پابند ہوکر تو ہمدر دی کرنا ممکن ہے ور نہ ہر گرنہیں ۔ زے تمدن سے کوئی بھی ہمدر ونیس ہوسکا۔''
کہنا ہوں کہ ذہب کا پابند ہوکر تو ہمدر دی کرنا ممکن ہے ور نہ ہر گرنہیں ۔ زے تمدن سے کوئی بھی ہمدر ونیس ہوسکا۔''

ہ ہے ہی مغربی نصور'' قومی ہمدردی'' کا اثر ہے کہ:''بعض اہلِ حق میں بھی نداق گروہ پڑھانے کا پیدا ہو گیا ہے'' اِس عصبیت سے کیا نفع؟ شیح اور حق بات کی ہی حمیت و حمایت ہونی چا ہے:''حق میں تو وہ قوت ہے کہ اگر عالم بھر میں صرف ایک اہل حق ہواور یاتی سب اہل ماطل، تو وہ بجھتا ہے کہ اِن کی حقیقت ہی کیا ہے؟''

(۱)''شیدہ اِس دفت لوگوں نے اختیار کیا ہے کہ تھوڑے ہے اِد ہر گئے ، تھوڑے ہے اُد ہر۔ اِس فرقہ میں آ گئے ، توائی قشم کی ہا تیں کرنے تیں کرنے گئے اور اگر دوسرے میں گئے ، توانہی کا طرز اختیار کرلیا۔ غرض کوئی خاص مشرب نہیں ہے۔ ایک مولوی صاحب کہتے تھے کہ میں تھوڑ اسا غیر مقلد ہوں اور تھوڑ اسا نیچری ہوں ، تھوڑ اسا بدئتی ہوں۔ اور شرح اس کی بیفر مائی کہ میں ڈھوکی سنتا ہوں اس لیے تو بدئتی ہوں اور ترقی پر کمچر دیتا ہوں اس لیے نیچری ہوں۔ اور ظہر وعصر ایک دفت میں پڑھتا ہوں اس لیے غیر مقلد ہوں۔ (بیسب سیاسی حکمت ہے: ف) غرض چاروں طرف سے فتن ہے اور گراہیوں کے جال ہیں۔'' (امثال عبرت: ص ۲۲۸ ، بیٹوالہ وعظم کا لذرہ)

[Hypocrisy] ہے۔ وعلیٰ مذا۔ [اسی طرح کی اور باتیں ہیں کہ وہ خراب ہیں ؛ کیکن

ائہیں خوش نماعنوان سے تعبیر کیا گیاہے ]۔(۱)

ب: اچھے اخلاق جن کوقابل نفرت قرار دیا گیا:

إسى طرح قتم ثانى ليعنى وه بعض اخلاق جن كوذميمه ميس داخل كيا ہے اور وہ واقع ميس حميده بيں۔(۲)

ا: " قناعت " Contentment - أن بعض مين سے ايك " قناعت " [حرص و طمع سے محفوظ رہ کر بہ قدرِ کفایت پر اِکتفا کرنا ] ہے جس کو''پیت ہمتی' [ lack of

(۱)''بعضائے بزرگوں کی نسبت بے ہودہ کلمات استعمال کرتے ہیں ۔کم از کم ایسےکلمات تو اسبھی اکثر نکل جاتے ہیں که آنہیں ضروریات کی خبرندتھی ، بھولے بھالے ہز رگ تھے۔ بید بدر دماغ بیدار مغز اور روثن دماغ پیدا ہوئے ہیں ....اب تو یہ ہی سبق رہ گیا ہے کہ میدان کی تعریفیں کی جاتی ہیںاور حجروں کی مذمت۔حالا اس کہ یہ میدان کی رونق وشوکت ۔حجرہ ہی ہے ہے۔میدان کا جوانجن ہے وہ حجروں ہی میں ہےاورتم ان کو ہی تو ڑپھوڑ کرنے لگےاوران کی نتمبر کوگرانے لگے تو ميدان ميں رہ ہی کيا جاوے گا۔' ( ملفوظات جلد ۴ - الا فاضات اليومية ص٠٠٠ )

(رفارز مانه کی موافقت که جس میں احکام شریعت ہی کو بدلنے کی کوشش ہونے گئی ہے، بالکل الگ چیز ہے۔ اور ضرورت وقت کی رعایت دیگر چیز \_ دونول میں خلط نہیں ہونا جا ہے۔ دینی سوالات کے )'' جواب میں گو ضرورت وفت کی رعایت ہی مگراس کے ساتھ ہی اییا ہو کہ جس ہے احکام نہ بدلیں۔ آج کل اِس کی رعایت نہیں کی جاتی۔ میں الحمد لله تعالى بميشه هر جواب مين اس كي رعايت ركهتا مول' ـ ( ملفوظات حكيم الامت ، الا فاضات اليومييرج ٢٠٥٨ ) (عوام کے کہنے برنہیں چانا، کیوں کہ)' عوام کے نز دیک علاء صرف اِس کام کے لیےرہ گئے (کہ)جس معصیت میں اُن کوابتلا ہوجاہا کرے(عوام جس گناہ میں مبتلا ہوجاہا کریں)اس کومعصیت کی فیرست سے نکال دیا کریں۔''

(ملفوظات جلد:١٠الا فاضات اليومه جلداص ٣٩)

(٢) اخلاق حميده ميں سے مثلاً "احتياط كانام وہم ركھا ہے، عدل كانام تختى ركھا ہے، ناجائز نرى اور مداہنت كانام اخلاق رکھا ہے۔بس چھٹی ہوئی۔''(ملفوظات عکیم الامت جے کے ۳۱۲)

initiative کتے ہیں۔(۱)

۲: ''تو کل''و' تفویض' [Firmness of Faith] - ایک اُن میں سے ''تو کل''و' تفویض' [غیر متصرف حقیقی سے صرف نظراور متصرف حقیقی کے لیے خود سپر دگی ] ہے، جس کو' د تعطل'' [جمود Idleness] قرار دیا گیا ہے۔ (۲)

( ) ( ... ) [ ... )

(۱) قناعت ایک عمده صفت ہے ۔حرص طبع ، تکبراور نا جائز آمدنی سے پیج کر'' آ دمی قناعت اور ضروری سامان کے ساتھ رہے تو تھوڑی آمدنی میں بھی رہ سکتا ہے۔اور فرض صفیحی کوبھی ایسا ہی تقوی والاا داکر سکتا ہے۔''

(ملفوطات جلد٢٣٠، كمالات اشر فيص ٢١٦)

دورِ حاضر میں لذت کی زیادہ سے زیادہ پیدا دارادراُس کی حصولیابی کے لیے فرد کی زیادہ سے زیادہ نفسانی آزادی کو ہدف بنانے کے متیجہ میں لوگ اُس'' قناعت'' کو''پست ہمتی'' میجھنے لگے جس کے ذریعید نیوی اِنہاک سے حفاظت اور روح کی ترتی وابستی تھی۔

(۲)''نوکل کی حقیقت ہے غیر متصرف حقیقی ہے قطع نظر کرنا۔اور بیقطع نظر اعتقاداً کرنا تو فرض ہے اور عملاً اسباب ظنیہ کے ترک سے بشر طِرِ قُل مستحب ہے۔اور جو اسباب عاد ہُ میٹنی یا مثل بیٹنی کے ہیں ( اُن سے قطع نظر جائز نہیں )۔عامی، ترک اسباب ظلیہ سے بھی بیچے۔البتہ کا ملین کے لیے ترک کی اجازت ہے۔''

(ملفوظات ڪيم الامت جلد ٢٦ رالڪلام الحن ص ٢٠١)

نوٹ: اسباب یقینیہ وظنیہ کی وضاحت آ گے آ رہی ہے۔''اور بیسب تفصیل اسبابِ دینوںیہ میں ہے اور اسباب دینیہ کو ترک کرنا، میتو کل نہیں۔'' ( ملفوظات جلد۲۳ کمالات اشرفیص ۱۳۹)

'' تو کل توفرض ہے ہرمسلمان کو ہراہ راست خداتھا لی سے ایسائی تعلق رکھنا چاہیے۔کسی چیز کی ہرواہ نہ کر ہے۔ یمی اعتقا در کھے جوخدا کو منظور ہوگا وہ بی ہوگا کوئی کچھٹیس کرسکتا۔لیکن تو کل کا استعال خلاف مجل کرتے ہیں۔'''کہ ہو رہے گا جو کچھ ہونا ہوگا۔ تدبیر نہ کرنا ، مریض کی دوانہ کرنا اُن کے نزدید'' تو کل' ہے۔آ دمی تدبیر کرے، دوا کرے اور چھر خدا پر بھروسہ رکھے۔ یہ ہے اصل' تو کل''۔۔۔۔۔۔'' (ملفوظات جلد ۲۲۔انھاسِ عیسیٰ حصہ دوم ص۲۳۰، ۲۱۷)

''ایک ہزرگ تھے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعاء مانگی کہ میری روزی سب ایک دم سے جمھے دے دیجے۔ تھوڑی تھوڑی کر کے نہ دیجے ہیں کوٹھڑی میں بھرر کھ چھوڑوں گا، جب شیطان جمھ سے پوچھے گاتو کہاں سے کھائے گاتو میں کہدوں گا کہاس کوٹھری سے ۔ تو ہرزگوں نے اپنے ضعف کی الی الی تذہیریں کی ہیں۔ پس یا در کھنے کی بات ہے = میں کہدوں گا کہاس کوٹھری سے ۔ تو ہرزگوں نے اپنے ضعف کی الی الی تذہیریں کی ہیں۔ پس یا در کھنے کی بات ہے =

m: "ديني حميت" و"تصلب في الدين" [ Zealous; regard for

[religion and firmness of faith - ایک اُن میں سے "میت دین" و میں اسے "میت دین" و "تصلب فی الدین" [دین کے لیے غیرت اور پختگی ہے، جس کا نام" تعصب" و" تشدد" [Dogmatism and Lack of initiative and Fanaticism] رکھ دیا ہے۔ (۱)

''اسباب دینو بیجن سے دنیا کا نفع حاصل ہو، اُس نفع کی دوشمیں ہیں: الف: حلال یا، ب: حرام ۔ اگر حرام ہوا سے کاسباب کا ترک کرنا ضروری ہے اور بیڈوش ہے۔ اورا گر حلال ہوا سکی تین قسمیں ہیں: اسینی اورا ۔ طنی اور سے ہوا سے ہوا سکی تین قسمیں ہیں: اسینی اورا ۔ طنی اور سے ہوری ہے۔ سے ہوری کہتے ہیں، اُن کا ترک کرنا ضروری ہے۔ اور بید کل فرض وواجب ہے۔ اور اسباب یقینیہ جن پر وہ نفع عادہ صور مرتب ہوجاو ہے جیسا کہ کھانے کے بعد آسودگی ہوجانا، پانی کے بعد ہیا سکم ہوجانا: اُس کا ترک کرنا جا ترجیس اور نیشر عآبیتو کل ہے اور لغت تو کل کہا جاوے تو بیتو کل ہوجانا، پانی کے بعد ہیا سکم ہوجانا: اُس کا ترک کرنا جا ترجیس اور نیشر عآبیتو کل ہے اور لغت تو کل کہا جاوے تو بیتو کل ناجائز ہے۔ اور اسباب ظلیہ جن پر عالباً نفع مرتب ہوجاوے: مگر بار ہا تخلف بھی ہوجانا ہوجیسے علاج کے بعد صوحت ہوجانا یا توکری و مزدوری کے بعد روز ق مانا۔ اِن اسباب کو ترک کرنا وہ ہے جس کو عرف اہل طریقت (صوفیا کے محاورہ نے) میں اگر تو کل کہتے ہیں۔ اُس کے تم میں تفصیل ہیہ ہے کہ ضعیف اُنفس کے لیے جائز نہیں اور تو ی اُنفس کے لیے جائز ہوں سے بھی مواور خدمتِ دین میں مشغول ہواس کے لیے مستحب بل کہ کمی قدراس سے بھی موکد ہے۔ اُن اور ارباد ارباد ارباد اور جلدا صوفیا کے اور اس سے بھی موکد کہ بیا درات اور اور کیا دور اور کیا دراس سے بھی موکد کے۔ '(بوادر الوادر جلدا صوفیا کے کا در اس سے بھی موکد کر ہے۔ '(بوادر الوادر جلدا صوفیا کے کا در اس سے بھی موکد کر کیا در اور کیا در الوادر جلدا صوفیا کے کو کھوں کو کو کو کھوں کو کو کھوں کو کہ کھوں کے کہ کر کے کا در اور کیا کہ کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کو کھوں کو کھو

(۱) دین غیرت اور دین میں پختگی کو''حمیت'' اور''تصلب'' کہتے ہیں۔خلاف دلیل امر پر اُڑنا'' تعصب'' کہلاتا ہے۔ غیر مطلوب، عقلی مصلحت کےخلاف تخق'' تشدد'' کہلاتی ہے۔

[debasing] سے تعبیر کرتے ہیں۔(۱)

۵: "تواضع" [Courtesy]- ایک اُن میں سے" تواضع" ہے، جس کو

" دناءت " و" خساست " [ بے حوصلہ اور پست طبیعت Meanness and Pettiness " دناءت " و" دناءت " و" مام دکرتے ہیں۔ (۲)

''تقویٰ' [Fear of God and Piety]-ایک اُن میں سے''تقویٰ' [گناہوں سے بچنا اور حرام حلال کی تمیز رکھنا] ہے جس کو''وہم'' و''وسوسہ'' کہنے لگتے ہیں۔(۳)

Keeping oneself away from unnecessarily] '''اکوشینی''[کیک آن میں سے فضول صحبت سے''عزلت'' [کیک اس کی اور گوشینی آہے، جس کو' وحشت' [Misanthropy] کہتے ہیں۔(۴) وعلی ہذا!

(۱) سادگی میں بڑی حلاوت ہے بی سب کا چاہتا ہے کہ سادہ معاشرت رکھیں؛ کیکن تکبر کی وجہ سے اور ذلت کے خیال سے نہیں رکھ کتے '' جب تک انسان اپٹی زیب وزینت اور تھم (نعمت کے بے جااستعال) میں رہتا ہے اُس میں کمال نہیں پیدا ہوتا۔ بیتن آرائی اور تن پروری دلیل ہے تس پروری کی '' (ملفوظات کیم الامت: ج کے اص ۲۹، ج ۲۹ ص ۲۹) '' خدا تعالیٰ نے متواضعین کی خودوضع میں بھی تواضع کا اثر رکھا ہے اور متتابرین کی وضع میں تکبر، نقاخر کا ۔اگر اللہ تعالیٰ کسی کو اِس کا احساس دے دے اور دہ الی وضع میں تقرضوں کی عجیب کسی کو اِس کا احساس دے دے اور دہ الی وضع سے رو کے ، تو اُس پر تشدد کا اعتراض کرتے ہیں ان معترضوں کی عجیب حالت ہے'' (ملفوظات جلد ۲ – الافاضات الیومیة ص ۲۰)

(٣) ' خدائے تعالیٰ کے نزدیک اصل چیز تقویٰ ہے یعنی جن باتوں سے خدا تعالیٰ ناراض ہوں اُن کوڑک کردینا۔'' ''ففس ورع سے بہت گھبراتا ہے، کیوں کہ درع کی حقیقت ہے ترک گناہ۔ اِس میں کسی کودکھلا وہ نہیں ہوسکتا۔'' (مافوظات تحکیم الامت ج۲۲ء الکلام الحسن :ص۲۵ء مبلدی اُن فیض الخات تحکیم الامت ج۲۵ء الکلام الحسن :ص۲۵ء مبلدی ا،

(٣) '' آج كل سلامتى عزلت اور يكسوئى ميں ہے .... إس ميں بيزيت كرے كەبھش كواپي شرمے محفوظ ركھواور بعض كے شرسے اپنے آپ كومحفوظ ركھو'''' يول معلوم ہوتا ہے تجربہ سے كەسب سے زيادہ نافع چيز خلوت ہے بس جہال تك ہو=

### س برے اخلاق جنہیں نام بدلے بغیرا حیات مجھا گیا:

اوربعضاخلاق ذمیمہ [برےاخلاق ] کا نامنہیں بدلا ؛مگراُس کے مرتکب ہیں اور مستحسن مجھ كرم تكب ہيں۔

ا: 'برگمانی''-ایک اُن میں سے' سوءِطن' [برگمانی] ہے۔(۱) ۲: وظلم'' - ایک اُن میں سے ظلم اور حقو ق غرباء سے بے بروائی ہے۔ (۲) ٣- "بے رحی" - ایک اُن میں سے بے رحی ہے مساکین کے ساتھ۔ ۴: د تحقیر' - ایک اُن میں سے د تحقیر' [ دوسرے کو تقیر سجھنا ] ہے۔

= تعلقات کم کرے۔ آفات جلوت میں زیادہ ہوتے ہیں ۔خلوت میں تو آدمی کام ہی کرے گا، بہ بھی نہیں تو گناہ ہے(تو) بچے گا ..... بہت سے گناہ دوستوں کی رعابت کی وجہ ہے ہو جاتے ہیں۔''

🖈 جلوت ہم خیال اور ہم جنس لوگوں کے ساتھ ہونے میں تو کم خرابیاں ہیں؛ کیکن''جہاں ہرفتم کے لوگ موجود ہوں دو مشكلين بيش آتى بين: اگرحق نه كهاتو مدائن بين اگرحق كهاتو شورش بيدا مو"

(ملفوظات ج٣٦ كمالات اشرفيص ١٢٩، جلد ١٩ ' حسن العزيز' ، جلد سوم: ٣٣٥، ٣٣٩) (۱)''کسی کےساتھاء تقا درکھنا ضروری نہیں۔ ہاں بد گمانی اور بدز مانی بلاضرورت کسی کےساتھ ھائز نہیں۔اگر بد گمانی نہ کی ،تو کیا نقصان ہوا؟ پھر فرمایا کہ اِس (بر گمانی) کا منشا کی چیزیں ہیں اور اُن سب کا منشا کبرہے۔اگرسب سے ممتراسینے آپ کو سمجھے گا، توجس وقت بد مگمانی ہونے لگے گی، فوراُعیب اپنا پیش نظر ہوجائے گا اور سوپے گا کہ ہم تو اس سے بھی زیادہ نالائق ہیں، پھربھی اِس کی نوبت نہ آئے گی؛ الہذا کبر کا علاج کسی کا الشخف کے پاس رہ کر کر انا ضروری ہے۔''

(ملفوظات حكيم الامت جلد٢٣- المالات انثر فيص ٣٣٩٠،٣٢٩)

(٢) ' وظلم' اور' حقوق غرباء سے بروائی'':' ابیحرہ رقاشی اپنے چیا ہے دوایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: سنواظلم مت کرنا ،سنوکسی کا مال حلال نہیں بدون اُس کی خوش دل کے۔ (بیریق و دارقطنی ) فائده: إس ميں جيسے ھلم ھلاکسي کاحق چھين لينا يامارلينا آگيا، جيسے بکسي کا قرض ياميراث کا حصه وغيره د بالينا، ايسے ہي جو چندہ دباؤے یاشرم ولحاظ سے لیاجا تاہے وہ بھی آ گیا۔'' (حیا ۃ المسلمین ص۳۱۳) '' بے رحی'' اور تحقیر'' کی وضاحت کے لیے: ملاحظہ ہوجاشہ:'' ہمدر دی قومی''۔

۵:''قلتِ ادب''-ایک اُن میں سے قلتِ ادب ہے۔(۱) ۲:''غیبت'وجس''-''ایک اُن میں سے غیبت وعیب جو کَی وعیب گوئی ہے،اہلِ علم واہلِ دین کی۔(۲)

(۱) ہمارے وطن میں ایک ماسٹر عارضی طور پر آئے ہوئے ہیں اور داڑھی منڈ واتے ہیں۔اُن سے داڑھی رکھنے کو کہا،تو کہنے لگے کہ داڑھی تو بکرے کے ہوا کرتی ہے۔افسوس ہے کہلوگ مولویوں کوفتو کی تکفیر میں متعصب بتلاتے ہیں کیکن ان کوانصاف کرنا چاہیے کہ ( کیا ) ہیہ ہات بھی گفرنہیں؟ میں آپ ہی سے یو چھتا ہوں جس کومعلوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی رکھی ہے اور تمام انبیاء علیہم السلام داڑھی رکھتے تھے صحابہ کرام نے سب نے رکھی اور چروہ کیے کہ داڑھی تو بحرے کی ہوتی ہے۔ کیا آپ لوگ انصاف کی روے اُس کومسلمان کہیں گے؟ دیکھوا گرکوئی شخص عدالت کی تو ہین کرنے گلے تو وہ کتنا بڑا مجرم سجھا جا تا ہے کہ عدالت کی تو ہین سلطنت کی تو ہین ہے۔ اس طرح اسلام کے کسی تھم کی تو ہیں شارع علیہ السلام اور بانی اسلام یعنی خدا تعالیٰ کی تو ہیں ہے۔ پس اگر خدا تعالیٰ کی تو ہیں کرنے کے بعد بھی ایمان نہیں گیا تو گویا ایمان سریش اور گوند ہوا کہ وہ ایسا چیکا ہے جوکسی طرح چھوٹنا ہی نہیں۔صاحبو! اسلام ایباستااور بے غیرت نہیں کہ اس کوکوئی شخص دھکے بھی دےاوروہ نہ ٹلے۔' (امثال عبرت: ۱۹۲) ''.....ابیاہی ان حفرات کا ایمان ہے کہ خدا اور رسول کی شان میں بے اد کی کرلیں ، احکام کے ساتھ متسخر کرلیں اورعلاء تو بے چارے کس شارمیں ہیں؟'' (امثال عبرت: ۲۰۷)''عمل کبریہ ہے کہ برتا و تحقیر کا ہو۔ اس کاعلاج پیہ ہے کہ اس میں جواہل حق میں ان کی مدح زبان سے اورا کرام برتا ؤ سے کیا جائے۔'' (۲) ''فیبت'' وُ'عیب جوئی وعیب گوئی'' اللِ علم کی: ' ..... دین ضرورت سے اگر کسی کی غیبت کرے تو جائز ہے؛ مگر ضروری ہونے (یعنی دین ضرورت: ف) کے ساتھ رہی شرط ہے کہ وہ بات محقق ہوگئی ہوجوتم بیان کرنا جا ہتے ہو۔اگر دینی ضرورت نہیں؛ بل کہ نفسانیت ہے تو اُس صورت میں امر محقق کا بیان کرنا بھی جائز نہیں کہ بیغیبت محرمہ ہے اور بلا تحقیق کوئی بات کهی جائے تو بهتان ہے۔' (اشرف التفاسیر جلد ۳۵،۹۵)

لیکن اِس دور میں زیادہ آزمائش میں ڈالنے والی چیز حق کی مخالفت ہے، جس کی اصلی علت عام طور پر'' دنیا کی محبت ہے جس کے آثار میں سے اہل دین کو حقیر سمجھتا بھی ہے۔ کیوں کہ جب ڈبِّ دنیا کاغلبہ ہوتا ہے، دین کی طلب نہیں رہتی؛ بل کہ جب دین کو گئِلِ دنیاد کی جائے ہوتا ہے۔''
رہتی؛ بل کہ جب دین کو گئِلِ دنیاد کیجا ہے، تو دین کو تھی ترک کر پیٹھتا ہے۔ اور دوسر سے طالبانِ دین پر ہنتا ہے۔''
(بیان القرآن جلدا، 119)

∠: "تفاخر واظهارشهرت" - ایک أن میں سے ریا وتفاخر ۲ دکھا واا ورغر ور ] ہے۔

٨: "اسراف" - ايك أن ميں سے إسراف [معصيت ميں خرچ كرنا] ہے۔ (١)

9: "آخرت سے بے میدواہی" - ایک اُن میں سے غفلت عن الآخرت [آخرت

سے بِفَكرى] ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔(٢) اور حقائق إن اخلاق كے كتب اخلاق ميں ديھنے

(۱)''ریا'' و''قاخز''' وجدان سلیم سے معلوم ہوسکتا ہے کہ کون می بیت کس نیت سے بنائی ہے فر مایا کہ لباس فاخر اگرا پی تفری طبیع کے لیے ہوتو جائز ہے اور وہ اس آیت کے تت میں داخل ہے ﴿ فَالُ مَنُ حَرَّمَ زِیْنَةَ اللهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمِ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ ال

''إسراف'': آج کل جس کانا م خاوت رکھا ہے وہ کھلا اِسراف ہے۔ اور بدلوگ بخی نہیں مُسرِف ہیں۔ اور اِسراف '': آج کل جس کانا م خاوت رکھا ہے وہ کھلا اِسراف ہے۔ اور بدلوگ بخی نہیں مُسرِف ہیں۔ اور اِسراف ملک نہیں کہ اِس میں دودر ہے ہوں، فعل ہے یعنی معصیت میں خرج کرنا، (البذا) اِس کی محمود ہیں کا کون دو قسیم ہوسکتی ہے۔ دمثلاً ہے جودا کی مندموم جیسے بخل کی تقسیم ہوسکتی ہے ایک محمود ایک مقدموم بین کے معنی ہیں قلب کی تنظیم ہوسکتی ہے۔ مثلاً کسی نے رو پیدج کیا اور خرج اس لیے نہیں کیا کہ اِس سے مقصود ہیوی بچوں کی راحت ہے، آسائش ہے، فراغت ہے، اِس کے محمود ہو نے کا دعوی غلط نہیں ہوسکتا؛ مگر مُسرِف جب معصیت میں صرف کرے گا، تو اُس میں کیا مصلحت اور کونسا اچھا مقصود ہیجا جا سکتا ہے؟ نفس نے مگر وفریب سے مُسرِف کو ہیس بچھار کھا ہے کہ بیا ستغناء ہے۔ بیفس بُری بلا ہے، مقصود ہیجا جا سکتا ہے؟ نفس نے مگر وفریب سے مُسرِف کو ہیس بچھار کھا ہے کہ بیا ستغناء ہے۔ بیفس بُری بلا ہے، اِس کا پچھا متبارنہیں۔ '''د'اگر خرچ کرنے کا ہی جوش ہے تو اللہ کی راہ میں دو۔ اس میں حوصلہ آز مائی کرو۔'' اِس کا پچھا متبارنہیں۔'''د'الا فاضات الیومی''بھی جوش ہے تو اللہ کی راہ میں دو۔ اس میں حوصلہ آز مائی کرو۔'' (المفوظ ہے کیم الامت، جس میں الامت، جس میں 'بھی الامت، جس میں الامت، جس میں میں کیا ہیں کیا ہوں کا کہ کیا ہیں جوش ہے تو اللہ کی راہ میں دو۔ اس میں حوصلہ آز مائی کرو۔'' (المفوظ ہے کیم الامت، جس میں کا کو کے ایک جوش ہے تو اللہ کی راہ میں دو۔ اس میں حوصلہ آز مائی کرو۔''

یہ جواجازت شرعی کے خلاف خرج ہووہ اسراف ہے .....ا چیھے کپڑے وغیرہ پہنناا گر تخصیل جاہ کے لیے ہے تو ناجائز اوراسراف میں داخل ہے اورا گر دفع زلت کے لیے ہے تو مطلوب شرعی ہے اوراسراف میں داخل نہیں۔ (مفوظات جلد ۲۱ص ۲۹)

(۲)'' آخرت سے بے مروانی'':''عبادت جسمانی خود شرط ترتی روح کی اور روح عبادات موقوف بے تعلق جسمی پر۔ ایس جسم اگر متبوع ہوتو وہ مانع آخرت ہے روح کے لیے اور اگر تابع ہوتو موصل الی الآخرة ہے۔''

(ملفوظات حکیم الامت، ج۲۳ کمالات اشر فیص ۱۵۰) =

سے منکشف ہوسکتے ہیں خصوصاً کتب مصنفہ حجۃ الاسلام علامہ ُ غزالی اس کے لیے بےنظیر ہیں[مثلاً: احیاءعلوم الدین ، اربعین وغیرہ]۔(۱)

= "" آج کل توبس لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ کسی طرح کام چلے۔ کار روائی ہوجاوے، چاہے گناہ ہویا ثواب۔(اس برعملی اور)اعمال میں کوتا ہی کاسب حب دنیا اور عدم اہتمام آخرت ہے۔"

(ملفوطات حكيم الامت، ج٣٦ كمالات اشرفيه: ١٣٩٠١٦٢)

(۱) خود اِس رسالہ کے مصنف تھیم الامت مولا نا اشرف علی تھانو گئ کی تصنیفات مثلاً تعلیم الدین ، کمالات ِ اشر فیہ ، انفا سِ عیسی ، تربیت السالک وغیر واس مقصد کے لیے مفید ہیں۔

# [۱۲] انتتاهِ شانز دہم متعلق استدلال عقلی

#### [Regarding Rational Argumentation]

[تمہید: آج کل کا زمانہ، بڑا عقلیت (ریشنالزم) کا خیال کیا جاتا ہے۔اور بات
بات میں عقلی استدلال کا دعویٰ ومطالبہ ہوتا ہے۔اس حوالہ سے اِس آخری انتہاہ میں بالکل
منطقی طور پر چندسطروں میں اِجمالی غلطیوں کی نشاند ہی کی گئے ہے:
ا - دلیل عقلی کو ہر حیثیت سے دلیل نقتی پر ترجیح دینا۔ ۲ - تخمین واستقر اکو دلیل عقلی [قطعی]
سمجھنا ۔ ۳ - فروع شرعیہ کوعقل سے ثابت کرنا۔ ۲ - نظیر کو ثبوت سمجھنا۔ ۵ - امور ممکنة
الوقوع پر دلیل عقلی کا مطالبہ کرنا۔ ۲ - استبعاد سے استحالہ پر استدلال کرنا۔ ۷ - عادت
اورعقل کو متحد سمجھنا۔ بیسب اصطلاحات پہلے بھی گزر چکی ہیں: ف]

متن-آج کل اس کا بہت استعال ہے۔ مگر باوجود کثر تے استعال کے اب تک بھی اِس کے استعال میں متعدد غلطیاں کی جاتی ہیں۔(۱)

(۱) پروفیسر محرحت عسکری کے بقول بونانی علوم از منہ وسطی میں بورپ میں ٹانوی حیثیت رکھتے تھے،سب سے برا درجہ دین علوم کا تھا۔ پھر پندر ہویں صدی یعنی نشأ ۃ ٹانیہ کے وقت پہلا درجہ بونانی علوم کودے دیا گیا اور بینانی علوم کو جوعلوم وی پرمنی نہیں تھے بل کے عقلی تھے، ان کواول درجہ دینے کے ساتھ اور علوم وی کوٹانوی حیثیت

دى گئى؛ للېذاجد يديت يا نئى دنيا كى دريافت يانشأ ة ثانيه كااصلى مطلب وحى سے بےزارى اورعقليت اورانسانى علوم کی فوقیت ہے۔ اس کیے اس تحریک کا دوسرانام انسان پرستی (Humanism) دیا جاتا ہے۔ اس دور کی = ا: (وعقل كوفقل مرمقدم كرنا"-ايك أن مين سے بيكه دليل عقلى كومطلقاً دليل نقتى ير ترجیح دی جاتی ہے۔ اِس کا قاعدہ اصول موضوعہ کے [دلیل عقلی ونفلی میں تعارض کی جار صورتوں کے ذیل میں بیان ہو چکا ہے۔(۱)

۲: 'استقراء' [Inductive Reasoning] كوقطعي دليل عقلي سمجهنا – ابك اُن میں سے بیہ ہے کتخین واستقراء کودلیل عقلی سمجھتے ہیں۔[''انتاہ ووم متعلق تعمم قدرتِ حق'' کے ذیل میں اِس کی حقیقت وحیثیت بیان کی جا چکی ہے ](۲)

= خصوصیات میں سےسب ہے اہم خصوصیت عقلیات کو دینیات برتر جیح دینا ہے۔ ہندوستان میں اِس کا چلن سر سید احمد خال کے ذریعہ ہوا (ملفوظات تھیم الامت جلد۲۷ الکلام الحن ص ۳۷۵)ای لیے الامام محمد قاسم نا نوتو کُ تو فرماتے ہیں کہ:'' دلیل دعوی ایسی (ہونی ) چاہیے جس میں خلاف دعوی کے کسی احتال کی گنجائش نہ ہو۔'' ( تقریر دل پذیریں ۲۰۰۰)اور حکیم الامت حضرت مولانا تھانویؒ فرماتے ہیں:''یہاں تو وہ بات کہی جاتی ہے جو قیامت تک نہ لیے''اِس کا حاصل یہی ہے کہ اِستدلال میں دلیل کا ہرمقدم قطعی ہونا جا ہے، کوئی مقدمه ظنی نه ہو۔' دلائل عقلی ایسے ہونے جائمیں کہ اُن کا کوئی جز بھی اقناعی نه ہو، ورنه وہ دلائل عقلی نه رہیں گے۔اور اِس سے بیخرانی پیدا ہوگی کہ دوسرےلوگ سیجھیں گے کہ اہل اسلام کے پاس صرف اِس قتم کے ولائل ميں ـ " (ملفوظات حكيم الامت: ج٣١، مقالات حكمت ج٢ص ٢٢)

ہردوبرزرگوں کواینے اِستدلال میں اِس منطقی اصول کا اہتمام رہاہے۔

(۱) اُس میں بتایا گیا ہے کہ دلیل عقلی کودلیل نقلی پرتر جی وینے کی صرف ایک صورت ہے کہ جب دلیل عقلی قطعی اورنقتی ظنی ہو۔اُس صورت میں نقلی ظنی میں تا ویل کریں گے اور عقل کے مطابق کر کے اسے قبول کریں گے اور دلیل عقلی جوں کقطعی ہےاس لیےاس کے ظاہری معنی کو ہلاتا ویل قبول کریں گے۔اِس کے علاوہ دوصورتوں میں دلیلِ نقلی بلاتا ویل راج قراریائے گی اور دلیلِ عقلی کوترک کر دیا جائے گا۔

(۲) اس باب میں ضروری تنبیہ بیہ ہے کہ استقراء میں چند جزئیات کا مشاہرہ ہوتا ہے اُن جزئیات سے دوسری جزئیات پراستدلال کرنا تطعی نہیں ہوسکتا۔البتہ ظنی دلیل کے طور پر دوسری جزئیات کے لیے بھی اُس عکم کو ثابت كرسكتے ہيں ليكن پيد د ظني دليل' وہاں جمت ہوگی جہاں اُس سے زیادہ تو ی دليل اُس کی معارض نہ ہو۔اور جبال توی دلیل معارض ہو، دہاں اُس طنی دلیل کا اُنتا بھی اثر ندر ہے گا؛ ہل کہ قوی دلیل پر ہی عمل ہوگا۔

### سو: ‹ منقول محض کوعقل سے ثابت کرنے کی کوشش کرنا''۔ ایک اُن میں سے بہتے كفروع شرعيه [شريعت كے جزوى احكام] كو قال سے ثابت كرنے كى كوشش كرتے ہيں۔(١)

(۱) غلطی ۳ - فروع شرعید کوعقل سے ثابت کرنے کی کوشس کرنا: احکام کی دوشمیں ہیں: ا- ایک اصول ۲- دوسر ب فروع۔اور مذہب کااصل مدار درحقیقت اصول ہی ہیں۔ پس اصول کو مدلل بدلائل عقلیہ وفقلیہ ہونا چاہیے .....اصول ہے مراد (خدا تعالیٰ کاثبوت) ،تو حید (،خدا تعالیٰ کا واجب الا طاعت ہونا ) ، رسالت ( کی ضرورت ، دلائل رسالت ) ، رسول الله صلى الله عليه وسلم ( كارسول جونا اور إسي ضمن مين: )حقيقت كلام الله ( ، رسول الله صلى الله عليه وسلم كا خاتم النهبين جونا، آپ ملی الله علیه وسلم کی بعثت کے بعد آپ کی انتباع میں نجات کا منحصر ہونا).....

اور فروع کے لیے بھی اگر چینس الامریس ولائل عقلیہ اورائس میں اسرار ہیں؛ کیکن ہم کواُن اسرار پرمطلع نہیں کیا گیا.....فروع کے لیے اِسی قدر کافی ہے کہ خداتعالی نے ٹی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اِس تھم کوٹا زل فرما یا اورآ پ نے اِس کی تبلیغ فرمائی اورا آرکسی فرع کی دلیلِ عقلی منکشف ہوجائے تو یہ جمض ہے .... (فروع کے لیے دائل عقلیہ کی ضرورت نہ ہونا ، نظام سلطنت اور تدن میں بھی بالکل واضح ہے کہ: ).اگر ہم کسی کو با دشاہ مان لیں ،تو پھراُس کےسب قوانبین برعمل کرنا ضروری ہوگا۔ اُس میں اِس کا انتظار نہ کیا جائے گا کہ ہرقانون کی کم ( دجہ، reason ) علیحدہ علیحدہ ہم کو معلوم ہو ; ہل کہا گر کسی مقدمہ میں مثلاً جج کچھ فیصلہ کرد ہے اور مدعا علیہ صرف علب قانون ( قانون کی عقلی دلیل ) معلوم نہ ہونے کی وجد سے عمل کرنے میں کوتا ہی کرے ، تو وہ مجرم اور سزا کا مستحق سمجھا جائے گا، ای طرح قوانین الهید میں سمجھنا چاہئے۔ اِس سےمعلوم ہوگیا کہ کم شخص کوشرعیات کی لم دریافت کرنے کا منصب نہیں۔اورا گرکوئی پوچھے بھی، تو علاء کوجواب میں پہ کہنے کاحق حاصل ہے کہ ہم واضع احکام نہیں ہیں جوعلت جانناضروری ہو؛ بل کہ عالم قانون ہیں جس میں علت جا ننالا زمنہیں۔جیسے وکلاء کہ عالم قانون ہوتے ہیں۔اُن کوقانون کی علت اور کم کامعلوم ہونا ضروری نہیں، نہ وہ اِس کے مدعی ہوتے ہیں۔ تواگراُن سے کوئی قانون کی علت دریافت کرنے لگے، تو وہ پیے کہہ کر چھوٹ جائیں گے کہ بم عالم قانون ہیں، واضع قانون نہیں۔اور توانین کی علت واضعانِ قانون سے دریافت سیجیے۔ای طرح سے علاء واضعان ِ قانون نبيس؛ بل كم محض عالمان قانون ميں \_واضح قانون حق تعالى ميں \_توعلاء سے قوانين كى علت اور كم دريافت كرنا بھی تخت غلطی ہے۔اورعلاء کوبھی نہ جائے کہ وہ پالکل تا بع بن کرعِلل بیان کرنا شروع کردیں؛ کیوں کہاںیا کرنے سے

اس مفسدہ (علت اور کم کی دریافت) کافتح باب ہوتا ہے۔ اور بینظا ہر ہے کہ ہر جگہ علت کا بیان کرنا بھی ممکن نہیں۔ کسی جگہ تو ضرور خاموش ہونا پڑے گا۔ مثلاً اگر کوئی پوچینے گئے کہ مغرب کے دفت تین رکعت کیوں مقرر ہوئی اور جج ذی الحجہ میں کیوں مقرر ہوا؟ تو ہم کیا جواب دیں گے؟ یا کوئی پوچینے گئے کہ نماز پانچ بی کیوں مقرر ہوئی تو ہمارے پاس کیا محقول جواب ہے؟ تو جب کہ کسی نہ کسی جگہ کراس قاعدے سے کام لیزا پڑے گاتو پہلے ہی سے اس سے کیوں نہ نشف ہوں۔ ''
جواب ہے؟ تو جب کہ کسی نہ کسی جگہ بینچ کراس قاعدے سے کام لیزا پڑے گاتو پہلے ہی سے اس سے کیوں نہ نشف ہوں۔ ''
( ملفو خلات حکیمے جلد ۱۳ سے حکمت جلد ۲۵ سے ۲۵ سے ۲۵ سے کا سے کا سے کیوں مقال سے کیوں نہ نشف ہوں۔ ''

سم: '' نظیر کو ثبوت سمجھنا' [ Considering a precedent to be a ] ''نظیر کو ثبوت سمجھ کر کبھی خود بھی اُس پر final proof ایک اُن میں سے یہ ہے کہ نظیر کو ثبوت سمجھ کر کبھی خود بھی اُس پر اکتفا کرتے ہیں اور کبھی دوسرے سے باوجود اُس کے دلیل قائم کرنے کے نظیر کا مطالبہ کرتے ہیں ، [ دیکھیے اصول موضوعہ نمبر ۲ ] ۔ (۱)

۵: دممکن چیزوں پر عقلی دلیل کا مطالبه کرنا''- ایک اُن میں سے یہ کہ امور ممکنہ الوقوع [جس بات کا وقوع پذیر ہوناممکن ہو،اُس] پر دلیل عقلی کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اِن دونوں امر کا غلط ہونا اصول موضوعہ و 1 میں ثابت ہو چکا ہے۔ (۲)

۲: "مستبعد[improbable]کومال[Impossible] محصنا" - ایک اُن میں سے یہ ہے کہ استبعاد[مستبعد: ف]سے استحالہ [محال ہونے] پر استدلال کرتے ہیں۔ [اِس کی وضاحت اصول موضوعہ نمبر ۳ رمیس کی جا چکی ہے]۔ (۳)

(۱) وہاں بتایا گیا ہے کہ گرامونون، ٹیپ ریکا ڈر ،موبائل وغیرہ کا ذریعہ کلام کے طور پر ، ہاتھ پیر کے بولنے کی نظیر بن جانا،خورد بین کی ایجا دکا حدیث میں فرکوبعض خبروں کی نظیر بن جانا،خورد بین کی ایجا دکا حدیث میں فرکوبعض خبروں کی نظیر بن جانا،خوارت و برودت وغیرہ کا وزن، قیامت میں وزنِ اعمال کی نظیر بن جانا،وغیرہ ، بیتمام نظیر بن واقعات کی اصل دلیلیں نہیں ہیں۔ اِن سب کی اصل دلیل تو وہی ہے کہ جتنے شرکی ،معادی واقعات ہیں،وہ سب ممکن ہیں اورجس ممکن واقعہ کی خبر محیر صادق دے،عقل کی روے اُس کا مانا واجب ہے۔نظیر میں صرف تجب خیزی دور کرنے کے لیے ہیں،تشکیکی ذہن کوفروغ و بینے ہیں بھیکی ذہن کوفروغ و بینے کے لینہیں۔

(۲)اصولِ موضوعه نمبر ۵رمیں بتایا گیاہے کہ روایت اور نقل پر پٹنی واقعات پر خالص دلیل عقلی' کا قائم کر ناممکن نہیں ،اس

ليالي دليل كامطالبه بهي جائز نبين "اوراصول موضوعه نمبر ٢ رك تحت بديبان كيا كيا سي كه: "مدى سے دليل كامطالبه جائزے؛مگرنظیر کامطالبہ جائز نہیں۔''

(٣) كه '' محال خلاف عقل ہوتا ہے اور مستجد خلاف عادت ہے ال مجھی واقع نہیں ہوسکیا، مستجد واقع ہوسکتا ہے۔محال وہ ے جس کے نہ ہوسکنے رعقل، دلیل قائم کردے، جب کہ مستجدوہ ہے جس کے ادراک سے عقل عاجز ہو'' دونوں الگ الگ ہیں، دونوں کوایک سمجھناغلطی ہے۔

 ک: ''عادی اور عقلی امور کوایک سجھنا'' - ایک اُن میں سے بیہ کہ عادت اور عقل كومتحد تنجصتے ہیں مثل ذلك \_(۱)

(۱)''اہل سائنس نے عادت کا نام عقل رکھا ہے ۔جو چز عادت کے خلاف ہوتی ہے، اُسے عقل کے خلاف کہتے ہیں (اس کے غلط ہونے کی وضاحت اصول موضوعہ نمرس میں کی حاچکی ہے۔ یہاں اِنزامی حیثیت مے مخصر گفتگو یاد دلا کر بات ختم کی جاتی ہے کہ )اگر خلاف عقل کے بیم عنی ہیں کہ عقل اُس کی کنہ (اور حقیقت ) نسمجھ سکے، تو پھر بہت سے امورموافقۂ عادت بھی عقل کے خلاف ہیں( اُن کا بھی! نکار کرنا جاہیے؛ کین ) اُن کا انکار نہیں کرتے۔ جناں چہ بجہ کا پیدا ہونا ماں کے پیٹ سے عقل اِسے کیا سمجھ علی ہے؟ اگر کٹی شخص کے کان میں یہ بات کبھی نہ پڑنے پائے کہ بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے، تو اُس کے مجھومیں ہرگز نہ آوے۔'' (ملفوظات: جلد ۱۸-حسن العزیز جلد دوم ص ۹۰۹)

## متن: اختيامي التماس

علم كلام جديد كے ديگر صص كى تكيل كى خواہش:

سردست اس پر اکتفاکیاجاتا ہے۔ اِس کے بعد اگر خدائے تعالی مجھ کو یا کسی اور کو تو فقی بخشیں تو اِسی اِسی اور کو تو فقی بخشیں تو اِسی اسی کی اسی کی اسی کی گئی ہے(۱) ملم کام جدید کے اصافہ کی گئیائش ہے۔ گویا بیہ حصد اول ہے اور آئندہ اضافات دوسر کے صص

و أُفوّض أَمْرِيُ إلى الله إنَّ الله بَصِيرٌ بِالْعَبَادِ. و صلى الله على خيرِ خَلُقِه محمد و اله و أصحابهِ الامُجَاد إلى يومِ التَّناد.

مرقومه: ٢١ررجب ١٣٣٠ه ( ٧رجولا ئي١٩١٢ء) / مقام تفانه بعون

صانها الله عن الفتن

## احوال واقعى

محرم الحرام ۴۲۸ھ سے اب تک درسیات کے منتہی اور فارغ کتحصیل طلبہ کے سامنے رسالہ 'الانتابات المفيدة عن الاشتبابات الحديدة ' كے مضامين سبقاً سبقاً بيان كرنے كامعمول ہے۔ابتدائى ايام ميں ہى-دورانِ درس-راقم كےدل ميں بي خيال آيا کہ: ۱۳۳۰ھ میں لکھے گئے اِس رسالہ کے بعد حکیم الامت حضرت مولا نااشرف علی تھانوی ؓ تقریبا ۳۲ سال حیات رہے اور رسالہ کی تصنیف سے پہلے اور بعد کے کل عرصہ میں حضرت نے بہت سے شبہات اوران کے جوابات سہل اور مفصل طریقہ سے اپنی تحریروں ، تقریروں اور مجلسوں میں بیان کیے ہیں؛ لہذاا گرمصنف حکیم الامت کی تصنیفات مثلاً: بیان القرآن، اشرف التفاسير، اشرف الجواب، البدائع، التشرف، التقصير في النفسير، المصالح العقلية للا حكام التقلية ، بوادر النوادر، امدا دالفتاوي، اصلاح انقلابِ امت، امثالِ عبرت، دراية العصمة اورمواعظ وملفوظات وغيرہ سے مدد لے كر ہرانتاہ كے مناسب مضامين''افا دات'' کی شکل میں اضافہ کر دیے جائیں، تو قاری کوموضوع کے متعلق ضروری اور مفید موادیل جائے۔اورمضامین کے إجمال کی تشکی حضرت کی ہی توضیح تفصیل ہے۔کسی قدر-رفع ہو حائے۔قلب کے اِس واردہ کو ملی نوعیت دینے کے بعد ۱۳۳۰ھ میں مرتب شدہ مجموعہ اہل نظرواہل بصیرت کی خدمت میں إرسال کیا، اُنہوں نے اُس مجموعہ کے متعلق جو کچھ فرمایا تها، أن ك بعض ا قتباسات' فطر ابلِ نظر ..... "كذير عنوان ملاحظه مول:

# نظر،اہلِ نظر کی

#### ا- ناظم جامعه مظاہر علوم سہار نپور۔ یو بی ہند

''برادرِ محرّم مولانا تحکیم ڈاکٹر فخر الاسلام صاحب زیدعلمہ و فضلہ متناز فضلا ہے مظاہر علوم بیں سے ہونے کے ساتھ انگریزی عصری تعلیم یا فتہ دانشوروں بیں شار ہوتے ہیں ..... اِنہوں نے تحکیم الامت ، مجد دِ ملت حضرت اقد س تھانویؒ کے ایک رسالہ مفیدہ ۔ جس کا موضوع مسائلِ علم کلام ہے اس ۔ کے اِفا دات کو اپنی توضیحات کے اضافہ کے ساتھ موجودہ عام فہم زبان میں مرتب کیا ہے ۔ اب اِس کے ذریعہ حضرت قدس سرہ کے علوم ومعارف سے اِستفادہ عصر عاضر کے ماحول سے متاثر ہونے والے بھی آسانی سے کر سکتے ہیں۔ انہوں نے اس کے لیے بڑی عرق ریزی ، محنت اور غیر معمولی فکر وفہم اور کہرے مطالعہ کے ذریعہ موضوع اور مضمون دونوں کو سب کے لیے مفیداور نافع بنانے کی گر میاب کوشش فرمائی ہے ۔ ت تعالی اِس کتاب کے نفع کو عام و تام فرمائے اور اپنی بارگاہ کامیاب کوشش فرمائی ہے ۔ ت تعالی اِس کتاب کے نفع کو عام و تام فرمائے اور اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطافرمائے۔'' ''فظ والسلام ۔ جمسلمان ۱۲ رجب ۱۲۳۳ ہے۔ ۲۰۱۳۔''

### ۲- شخ الحديث دارالعلوم كراچي

''الا نتباہات المفید قاہم نے شاملِ درس کی ہوئی ہے اور اِس کاعربی اور انگریزی ترجمہ بھی شائع کیا ہے۔اللہ تعالی آپ کے کام میں برکت عطا فرمائیں اور اِسے نافع اور مقبول بناویں۔آمین۔'''والسلام بندہ محتقی۔۳۱/۹/۱۳ھ۔''

#### ۳- مهتنم دارالعلوم دیوبند

'' جناب کی گراں قدر تصنیف''الا نتہا ہات المفید ق<sup>ع</sup>ن الاشتبا ہات الحدید ق<sup>3</sup> ( کی تو ضیحات: ف) موصول ہوئی۔ بلاشبہہ یہ بہت ہی اہم کیکن انتہائی نازک موضوع ہے۔اللّٰد تعالیٰ نے آپ کو اِس موضوع سے مناسبت عطافر مائی ہے، یہ موہبۃ خداوندی ہے اور لائقِ شکر ہے۔'' ''ابوالقاسم نعمانی غفر لہ ہر کھا اثانی ۱۴۳۲ھ۔''

٧- مدير "الداعي"، استاذ دار العلوم ديوبند

''الا نتباہات المفید قاعن الاشتباہات الجدیدة .....پری گئی آپی محنت .....نے متاثر کیا .....آپ نے جو کام کیا ہے،اس سے کتاب کی اِفادیت بڑھ گئی ہے۔ یہ کتاب اِس وقت کے مغرب زدہ متکبرین ومتشککین کے لیے اُسی طرح مفید ہے جیسے حضرت تھا نوی کے وقت میں .....اللہ اِس کو نافع خاص وعام بنائے اور دینی و دنیوی سرخ روئیوں کا ذریعہ بھی۔....اسکام کے لیے آپ کومبارک با دویتا ہوں۔''

'' دعا گود عاجو نورعالم البنی \_ااذی الحجها ۱۳۳۳ صد۸ انومبر • ۲۰۱ ء''

۵- بانی مدرسه بیت المعارف ودار المعارف الاسلامی اله آباد -

'' آپ کا بیکام تو نہایت مفید وبصیرت افر وز ہے۔اللہ (سے دعا ہے کہ۔ ف) آپ کومزید اِس کام کے انجام دینے میں محنت کرنے کی توفیق ہواورامت کے سامنے ایک گرال مایہ تحفہ پیش کرنے کی سعادت حاصل ہو۔'' ''والسلام تمرالزماں۔۱۲اذی تعدہ ۱۳۳۳ھ''

۲- تجره نگار: ندائے شاہی مرادآ باد۱۴۰ء

''موجودہ زمانہ میں دین سے بے زاری روز افزوں ہے۔جدید اور اعلی تعلیم پراگریزی فکرونظر کاغلبہ ہونے کی وجہ سے جدید تعلیم یافتہ طبقہ کواسلام سے تعلق اور عقائدو

مسائل سے متعلق خلجان اور شبہات پیش آتے رہتے ہیں۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی علیہ الرحمۃ کوایسے شبہات دور کرنے میں کمال حاصل تھا۔حضرتؓ کے ملفوظات ومواعظ ہے اِس کا بہ خوبی اندازہ ہوتا ہے۔زیر نظر کتاب ایسے ہی إفادات پر مشتمل ہے جس میں جدید تعلیم یافتہ طبقے کوپیش آنے والے خلجان اور شبہات کوا چھے انداز میں دور کیا گیا ہے۔ .... بیر کتاب اِس لائق ہے کہ اِس کو ہرصاحب علم اینے مطالعہ میں ر کھے اور فائدہ اٹھائے کمرم ومحترم جناب مولا نافخر الاسلام الہ آبادی بھی قابلِ شکریہ ہیں کہ انہوں نے (حضرتؓ ہی کےعلوم کی مدد سے کتاب کےمضامین کی توضیح کی اور ۔ ف) نئے اُسلوب پر اِس کتاب کوشائع فر ماکر قارئین کے لیے سہولت پیدا فر مائی۔''

### 

''الانتابات المفيد وعن الاشتبابات الجديده'' كے تقریبی افاداتی مواد كا اجتماع بہت مفید ونافع معلوم ہوا۔ توضیحات کے اضافہ نے جوحضرت حکیم الامت مولا نا اشرف علی تھانوی قدس سرۂ کے ہی تحریرات ولمفوظات سے کیے گیے ہیں، موضوع اور مضمون دونوں کو جلا بخش دیا۔ چندورق جو بطور نمونے کے آئے ، اُن کے مطالعہ سے طبیعت بہت محظوظ ہوئی۔ یقیناً اس موضوع بر کام کی ضرورت عصر حاضر میں اور بڑھ گئ تھی۔جس علم کلام جدید کی ضرورت حضرت حکیم الامت مولانا تھانویؒ نے ظاہر فرمائی تھی اُس کا مواد حضرت علیہ الرحمہ کے ہی افادات سے کافی مل گیا۔ آپ نے حکیم الامت تھانو کی کے علوم ومعارف کے دریا میں شناوری کر کے موتیاں چننے کا کام کیا پھر انتہا ہات کی انگشتری میں تکینوں کی طرح فٹ کیا، جوعرق ریزی اورعلمی بصیرت کی نشانی اور حضرت علیدالرحمۃ کےعلوم سے

خاص مناسبت کی علامت ہے۔اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطافر مائے اور اس کتاب کے نفع کوعام وتام فر مائے۔ (آمین)

خاک یائے درویشاں

زين الاسلام قانتي ٢٨ رصفر المظفر ١٣٣١ هة شنبه ١٣ ارفروري ١٠١٠ء

۸- سابق صدرمفتی مظاهرعلوم وقف ومؤسس "بمجمع الفقه الحنفی"، بههار نپور

رساله الانتبابات المفیدة عن الاشتبابات الجدیدة "(جدید علم کلام) حکیم الامت جامع المجد دین .....اشرف العلماء حضرت مولانا تھانوی نورالله مرقده کا ایک جامع و مانع نافع اور دافع رساله ہے۔ " " (متن کی توضیحات کے پیرایه میں حضرت کے إفادات کو:ف) نہایت محنت ،عرق ریزی اور اس سے بڑھ کر فکرونہم کے ساتھ جمع کرنے کی کامیاب کوشش کی ہے۔ " " نزیر نظر مجموعہ جامع ومرتب نے کیوں اور س لیے جمع وترتیب دیا ہے؟ اِس کی پوری حقیقت اِس کے مطالعہ ہی سے واضح ہو سکے گی بشر طبیکہ اخلاص وتوجہ اور فکر ونہم خدادادر فیق مطالعہ ہوں۔ "

''احقر مجد القد دس خبيب رومي عفاالله عنه كيم رئيج الاول ١٣٣١ هـ''

#### ٩- مدير مجمع الفكر القاسمي الدولي

دورانِ مطالعه ١٣٢٤ه ميں راقم سطور كى رسائى مولانا حكيم مجمد مصطفیٰ بجوریؒ (متوفی ١٣٦٠ه) كى كتاب دخل الانتبابات تك ہوئی۔ إس كتاب كى اہميت كا اندازه اس سے ہوسكتا ہے كہ حضرت مولانا ظفر احمد عثمائیؒ نے لکھا ہے كہ: "مولانا حكيم محمد مصطفیٰ بجنورى .....كى علمى قابليت رساله "حل الانتبابات" سے ظاہر ہوئى جو حضرت حكيم الامت كے مخضر رسالہ انتبابات كى شرح ہے۔ " (برم اشرف كے جائے)

کتاب کے چنداوراق کےمطالعہ سے ہی احقر گویا اِس برفریفتہ ہوگیا، پھرمیری خواہش ہوئی کہاس کےمضامین سے درسیات کے نتہی طلبا کوبھی روشناس کرایا جائے ، میں نے اِس باب میں مولا نا تھکیم فخر الاسلام صاحب سے اِستشارہ اور اِستصواب حیا ہا، اُنہوں نے نہ صرف میرے عزم کی تائید و تحسین کی ؟ بل کہ میری خواہش اور درخواست پر اِس کام کو اینے ذمہ لیا۔ اِس طرح طلبا میں مضامین بیان کرنے کا سلسلہ شروع ہوگیا۔ چند ماہ کے بعد مولا نا تحکیم فخرالاسلام صاحب کی ہی کاوش ہے اِس کامتن حاصل ہوااور جا معہاسلامیہ اشاعت العلوم کے مشکوۃ شریف کی جماعت میں ہفتے میں دو گھٹے سبقاً سبقاً پڑھایا جانے لگا۔ يه مجھے بعد میں معلوم ہوا کہ حکیم الامت کی خواہش بھی یہی تھی کہ رسالہ سبقاً سبقاً پڑھایا جائے۔ تیرہ، چودہ سال پہلے اِس کتاب کے ساتھ شغف کا پیسلسلہ آج علم کلام کا- درساً و تالیفاً - ایک اساسی شعبہ بن چکا ہے۔ نہ معلوم کتنے مضامین ، مقالے ، تحقیقات اسی اساس سے پھوٹے ، اہلِ حق کے اصولوں کے تحفظ کے نقطہ نظرسے دفاعِ اسلام کا سرمایہ سنے اور اِسی اساس پراصول صیحہ کے ضامن وضابط رجال کارپیدا ہوئے۔

مؤلف کے قلم سے 'الانتہاہت المفید ق' کی توضیحات کی شکل میں ایک ضخیم دل کش مجموعہ پہلے ہی آ چکا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے قدر وقبول کی نعمت سے نوازا؛ لیکن اِس خیر محموعہ کی خاص اہمیت ہے کہ 'الانتہاہات المفید ق' 'پر (پر وفیسر محمد حس عسری کے الانتہاہات المفید ق' 'پر (پر وفیسر محمد حس عسری کے او وہ: اردو انگریزی کام کے علاوہ) اب تک چار قابل ذکر تشریحات منظر عام پر آئیں اور وہ: اردو میں علی محمد صطفیٰ بجنوری ، علیم فخر الاسلام مظاہری اور عربی میں مولانا نورالحق نورالبشر اور مولانا نورعالم خلیل امینی کی کاوشیں ہیں لیکن اب اردوں داں طبقہ اور درسیات کے فارغین کے لیے بھی ، شدت سے اِس بات کی ضرورت محسوں کی جارہی تھی کہ اصطلاحی الفاظ اور

متن کی عبارات کے حل و تفہیم (جے حکیم محم مصطفیٰ بجنوریؒ نے بہ خوبی کیا ہے) کے ساتھ معاصرا فکار کے تناظر میں شرح کمھی جائے ، اِس مجموعہ میں بیضرورت پوری کرنے کے ساتھ علم کلام جدید کے اُس منشور کو گھی وارکھ کراصول اور مسائل زیر بحث لائے گئے ہیں جس کا اِظہار مصنف حکیم الامتؓ نے '' وجہ تالیب رسالہ'' میں کیا ہے۔ نیز موقع ضرورت میں حکیم الامتؓ کے '' افا دات' سے مدد لینے کے ساتھ ہی جدید علوم اور سائنسی مباحث سے حسب ضرورت تعرض کیا گیا ہے۔

ہمیں خوشی ہے کہ رسالہ''ججۃ الاسلام بخقیق وتشریخ''اور Answer to ہمیں خوشی ہے کہ رسالہ''ججۃ الاسلام بخقیق وتشریخ Modernism کے بعد بیہ تیسرااییا رسالہ ہے جوز مانہ کی عین ضرورت کے تحت'' جمجع الفکر القاسمی الدولی''شائع کرنے کی سعادت حاصل کرر ہاہے۔اگر قارئین مطالعہ کے بعد ایپ تبصروں اور مشوروں سے نوازیں ، تو اُن کا بیا کمی اشتراک نہ صرف قدر کی نگاہ سے دیکھا جائے گا؛ بل کہ اس روشنی میں آگے کے کام کی راہ کھلے گی۔ان شاءاللہ!

حذیفه وستانوی ۱۹/محرم الحرام ۱۳۳۲=۸/ستمبر۲۰۲۰

## مصادرومراجع

ا-القرآن الكريم:

سورة البقرة \_ال عمران: ۴۸ \_النساء: ۱۵،۱۵ \_الانعام: ۳۵ \_الاعراف: ۸ \_الحجر: ۲۲ \_الکہف \_ الانبیاء: ۳۲ \_الحج، ۱۶ | الشعراء: ۲۷ \_الاحزاب: ۲۲ \_فُصِّلت : ۱۲،۹ \_الشوری: ۵ \_ لفتح: ۳۳ \_ الحدید: ۳۳ \_الحشر: ۲، ۷ \_ الجمعه: ۲: الطلاق: ۱۲ \_المک \_الحجن \_

۲- حديث الرسول:

ا-البخارى:رقم ١٥٣٥\_

۲-التر مذی:۳۲۳، کتاب القدر

٣- ابن ماجه: ا:٣٣ ، باب في القدر

٣-تفسيرالقرآن الكريم:

ا- حكيم الامت مولا نااشرف على تقانويٌّ: بيان القرآن جلد ١٢٠١٠، ٩٠٤، ٩٠٤، ١٢٠١١، ١٦ تاج پبلشر ٢ ١٩٧٠ و

۲-ایضاً: بیان القرآن تالیفات اشر فیه ملتان - مکتبه جاوید دیو بند، ۲۲ ۱۴۴۴ه: جلدا،۳۰

٣-مفتى محشفية ديوبنديُّ: معارف القرآن جلداء رباني بك ديود بلي ١٩٨٠ ٣٠ ١هـ

٧-مفسرا بوالاعلى مودودي: دختفهيم القرآن 'مركزي مكتبه اسلامي دبلي ١٩٩٢ء \_

۵-مفسرعبدالما جد دريابا دي:تفسير ما جدي عجلدين ،ادار وتحقيقات ونشريات اسلام لكصنو ۲۰۱۲-

٢- حكيم الامت مولانا اشرف على تقانويٌ - مرتب: صوفى اقبال قريثي: "اشرف التفاسير" جلد ٢٠٣٠٢١١

تاليفات اشرفيه ملتان ١٣٢٥ هـ

٧- كلاميات حكيم الامت:

ا- "التقصير في النفسير" -

٢-شارح: حكيم محم مصطفى بجنور گ: ' حمل الانتبابات' اداره تاليفات ِ اشر فيدلا بور ١٩٨٨ء \_

۳- بروفیسر محمد حسن عسکری، کرار حسین: "الانتباهات المفیدة" کا انگریزی ترجمه Answer to

٧- ` وراية العصمة: تنقيدات على الفلسفة الجديدة من الرسالة الحميدية ''،الشطر الثاني \_

۵- "اشرف الجواب" ـ

۲- دمیسن اسلام 'زم زم بک ڈیو ۱۹۹۸۔

2- "المصالح العقلية للاحكام النقلية" -

٨- "اصلاح الخيال" مكتبه فيض اشرف جلال آباد ٥٥ ١٩٠هـ

٩- "ايدادالفتاوي" جلد ٢ ،اداره تاليفات اولياء ديوبند

۵-مواعظ وخطبات حکیم الامت:

ا-''مواعظ وخطبات مظاهر'': جامعه مظاهرعلوم سهار نپور، يويي \_

۲- ' خطبات' 'جلد ۲' 'روح الارواح' ' زمزم بک ڈیودیو بند ۱۹۹۷ء۔

سا- جامع ومرتب عليم مم مصطفیٰ بجنوریؒ:''امثال عبرت''، بيجكيم الامت كے مواعظ سے انتخاب كردہ مجموعہ ہے۔ ۲ - ملفوظات يحكيم الامت:

کیم الامت مولانا اشرف علی تھانویؒ کے ملفوظات کے متعلق مفتی مجمد شفیع دیوبندیؒ لکھتے ہیں:
'' حاضرین مجلس میں بہت سے حضرات ملفوظات لکھنے کا اہتمام فرماتے تھے جو حضرتؒ کے ملاحظہ کے بعد شائع بھی ہوتے رہتے تھے .....حضرتؒ کی ہدایت یکھی کدآ پ کے ملفوظات جمع کرنے والے جب تک لکھ شائع بھی ہوتے رہتے تھے .....حضرتؒ کی ہدایت یکھی کدآ پ کے ملفوظات جمع کرنے والے جب تک لکھ وصیت یہ بھی تحریر کے ملاحظہ میں لاکرا جازت حاصل نہ کرلیں اُن کی اِشاعت ممنوع تھی ۔ اور وصیت نامہ میں ایک وصیت یہ بھی تحریر کی نظر سے دست یہ بھی تحریر تھی کہ میرے بعد اگر میر اکوئی وعظ یا ملفوظات کسی کے پاس غیر مطبوعہ ہوں جومیر کی نظر سے نہیں گزرے او اُن کی اِشاعت کے لیے اپنے مخصوص خلفاء کے نام درج فرما کریے ہدایت کی تھی کہ اُن کا نظر کرے اجازت دینا کا فی ہوگا''۔ (ملفوظات جلد ۲۲ بجالس کیلیم الامت ص ۲۰۰۰)

تىس جلدول كاحواله مع تعارف ييه:

جلدا تا ١٠ - جامع: مولا ناصغيراحكِّه "الا فاضات اليومية" - مكتبه تاليفات اشر فيه ملتان ١٣٢٣هـ -

شعبان • ۱۳۵ او سے ضبط ملفوظات کا ایک منظم سلسلہ قائم کیا گیا۔ بیصورت مولانا جلیل احمد شیروائی اورمولانا شیرعلی تھانوئی کی تحریک سے عمل میں آئی۔ اِبتدا میں اِس کے سات ھے تھے، پھر مولانا شیرعلی تھانوئی نے کیساں ضخامت کے دس جھے کردیے۔ اب بیدس جھے ملفوظات حکیم الامت کی ابتدائی دس جلدوں کے طور پر تالیفات اشرفیہ ملتان سے شائع ہورہے ہیں۔ حافظ جلیل احمد شیروائی نے جامی ملفوظات کے لیے مقرر ملفوظات کے لیے مقرر کردیا گیا جنہوں نے از راہِ خلوص اپنی شان کے خلاف فی الحال بہت قلیل معاوضہ پر قناعت فر ماکر اِس خدمت کو رمضان المبارک • ۱۳۵ ہوسے اپنی شان کے خلاف فی الحال بہت قلیل معاوضہ پر قناعت فر ماکر اِس خدمت کو رمضان المبارک • ۱۳۵ ہوسے اپنی شان کے خلاف فی الحال بہت قلیل معاوضہ پر قناعت فر ماکر اِس خدمت کو رمضان المبارک • ۱۳۵ ہوسے اپنی شان کے خلاف فی الحال بہت قلیل معاوضہ پر قناعت فر ماکر اِس خدمت کو رمضان المبارک • ۱۳۵ ہوسے اپنی شان کے خلاف فی الحال بہت قلیل معاوضہ پر قناعت فر ماکر اِس خدمت کو رمضان المبارک • ۱۳۵ ہوسے اپنی واصل ہے۔ ' رجد یو ملفوظات' ۔

اِس مجموعه کا نام حضرت حکیم الامت کا تجویزه کرده ' جدید ملفوظات ' ہے جو تین حصول پر مشتل ہے۔ حصہ اول ' محفوظات ' ص اسم ۱۳۵۵۔ حصہ سوم ' محظوظات ' ص ۱۳۵۸۔ حصہ سوم ' محظوظات ' ص ۱۳۵۸۔ حصہ سوم ' محظوظات ' ص ۱۳۲۸ تا ۱۳۸۸۔ اِس مجموعہ کا تعارف حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تفانو کی کے الفاظ میں سی ہے: ' سیایک مختصر ذخیرہ ہے احقر کے ملفوظات کا جس کومولوی محمد نبیرصا حب ٹانڈ وی سلمہ نے صفرتا رہجے اللّٰ فی ۱۳۲۸ ہیں جمع کیا اور احقر نے اس پرنظر ثانی کی ..... باعتبار نوعیتِ مضامین کے اِس کوجداجدا تین اللّٰ فی ۱۳۲۸ ہیں مضلم کردیا۔ .... جس کالقب "اشرف التنبیه فی کما لاتِ بعض ور ثقة الشفیع النبیة " قرار دیا گیا۔''

تعارف آ گےتک چلا گیا ہے جس میں تینوں حصوں کے نام کی وجہ تسمیہ بھی ذکر فرمائی ہے۔رسالہ کے محرک مولا نامحدز کریا کا ندھلو گ اور مفتی محمد شفیع ویو بندگ ہیں۔(ص۲۱،۹۲ جلد مذکور) اِس مجموعہ میں تین صفحی، ۲۳۳ تا ۲۳۵' د مفیمہ ملفوظات' کے نام سے حضرت مولا ناعبدالباری ندوگ کے ضبط کردہ ہیں۔

ناشرتالیفات اشرفیدملتان نے اِس مجلد کے نائش پر ''حسن العزیز (جلدوم)'' لکھاہے؛ کیکن بیہ درست نہیں ہے۔ بینام ۱۸ویں جلد کا ہے۔ زیر نظر جلد کا نام'' جدید ملفوظات' ، ہونا جا ہیے، جبیبا کہ اندرونی صفحہ پر بھی یہی نام مندرج ہے۔

جلد،۱۳،۱ جامع: حضرت مولانا احمد حسن تبعلی ً' 'مقالات حکمت' ' ' مقالات حکمت ومجادلات معدلت حصه اول ودوم' به جلد ١٣ - جامع :مولانا عبدالخالقُ-مولانا عبدالحقَّ - ' فيوض الخالق' (ص١٦٢٩) و' كلمة الحق' (ص٢٨٣٨) - ٢٢٨

'' پانچ سال کے ہر ماہ رمضان شریف کی حاضری خانقاہ کے موقع پر حضرت والا کی مجلس شریف میں بیٹے کر سنے اور اُن کے متفرق حصوں کوا کی جاگہ جمع کر کے حضرت والا کی خدمت میں پیش کیا، تو حضور نے اس کو پیندفر مایا۔'' (مولا ناعبدالخالقؓ)

اِس جلد کے آخر میں بیدالفاظ ہیں:''افسوں ہے کہ اِس رسالہ کے آخر کے دو تین صفحات کا مسودہ باوجودانتہائی کوشش کے نہیں مل سکا،اس لیے بالنفسیل اِسے پہبین ختم کیا جاتا ہے۔(ظہورالحن)''
اِس سے معلوم ہوتا ہے کہ مولا ناظہورالحن کسولوگ نے اس کی طباعت کا انتظام کیا ہوگا۔الیں صورت میں اُن کا کوئی پیش لفظ بھی شامل ہونا چاہیے تھا؛لیکن افسوں کہ دستیا بنہیں۔

یدیم رمضان ۱۳۴۴ھ تا آخر ذی الج ۱۳۴۴ھ ( جار ماہ ) کے ملفوظات ہیں۔ اِس مجموعہ میں مرتبین کتح ریکردہ پیش لفظ بھی شامل ہیں۔

جلدها- جامع: مولانا اطهرسلهی مولانا عبدالمجید بچرایونی مولانا فیوض الرحلی مولانا خیر محمد جالندهری - بیه جلد چار مجموعوں پر مشتمل ہے: ۱-' ملفوظات اطهر''ص۲۷-۱۰۵-'' مزید المجید'' ص۱۰۵-۱۵۸ جلد چار مجموعوں پر مشتمل ہے: ۱-' ملفوظات اطهر''ص۲۷-۱۳۵۱ - ۱۳۵۰ مر۱۳۳۱ه - ۲۰ خیر الافادات'' ۱۳۳۸ه - ۳۲ فیوض الرحلن' ص ۱۲۹۹ - ۲۵،۲۴۸ ذی المجبه ۱۳۵۱ - ۲۱محرم ۱۳۲۲ه - ۲۰ خیر الافادات''

جلد ۱۱- جامع: خواجه عزيز لحسن مجذوب غوريٌّ - "حسن العزيز" وجلداول حصه ا-

جلد 2ا- جامع بنشى رشيد احمد تبعلي - جلد اول حصد دوم عجمادى الاولى ١٣٣٨هم ٢ جمادى الاولى ١٣٣٥هم ٢ جمادى الاولى

جلد ۱۷ – ۱۷ کے بید دونوں مجموعے ۱۳۳۳ تا ۱۳۳۳ ھے تقریباً ایک سال کے ملفوظات کا مجموعہ ہے۔ اِس مجموعہ پر'' پیش لفظ' مضرت مولا نا عبد المجید بچسرایو کی خلیفہ علیم الامت کا ہے جنہوں نے پہلا ایڈیشن نایاب ہونے کے بعد خود اِس کی نشر وا شاعت کا اہتمام فر مایا تھا اور لکھا تھا کہ:'' اِس مجموعہ کو مکمل درس حقیقت سے تعبیر کیا جائے تو مبالغہ نہ ہوگا''۔ (ص۳) اور جامع ملفوظات حضرت خواجہ صاحب فر ماتے ہیں:'' تحقیقات عجیبہ ومضا مین نا فعہ کوشائل' ہونے کے ساتھ'' بیز خیرہ بے حددل چسپ بھی ہے۔''

نام'' حسن العزیز'' رکھنے کی وجہ تسمیہ بیان کرتے ہوئے خواجہ عزیز الحن مجذوب غوریؒ کھتے ہیں: '' اِس مجموعہ کا نام بہ مناسبت اِس احقر کے خود حضرتؓ نے'' حسن العزیز'' تجویز فرمایا۔ ہے ۔ اِس کی ترکیب میں بیصنعت بھی رکھی گئی ہے کہ نام بھی ملفوظ ہے، حمد ونعت بھی ملفوظ ہے، منقبت خلفائے راشدین بھی ملفوظ ہے، توصیف صاحب ملفوظات بھی ملفوظ ہے۔ (جلد ۲۱ص ۱۸) میر مجموعہ مارچ ۱۹۱۵ سے جون ۱۹۱۲ء مطابق شعبان ۱۳۳۴ھ کے درمیان مرتب ہوا۔

جلد ۱۸ – جامع : خواجه عزیز الحن مجذوب غوریؓ ۔'' حسن العزیز'' جلد دوم ۔'' بید۱۳۳۵ھ کے''ارشاد الرشید '' کے سلسلہ کے ملفوظات ہیں'' ۔

جلد 19- جامع :مولانا حکیم ثمر یوسف بجنوریؒ ( حکیم محمر مصطفیٰ بجنوریؒ کے چھوٹے بھائی)''حسن العزیز'' جلد سوم۔

یہ جمادی الثانیہ ۱۳۳۷ تا جمادی الاولی ۱۳۳۷ھ کے ملفوظات ہیں مص ۱۳۳۷تا ۱۵۷کے ملفوظات میں مص ۱۳۳۷تا ۱۵۷کے ملفوظات محیم محمد مصطفیٰ بجنوریؒ کے جمع کردہ ہیں۔۱۳۳۳ کے حافظ صغیر احمد صاحبؒ کے جمع کردہ ہیں۔۱۳۳۱ کے حافظ صغیر احمد صاحبؒ کے جمع کردہ ہیں۔ اِس میں کان پور، فتح پوراورگور کھ پورکے سفر کے ملفوظات بھی ہیں۔

... جلد ۲- جامع:مولاً ناحكيم حُمد يوسف بجنّوريٌّ منثى الهي بخش صاحبٌّ بحكيم محم مصطفىٰ بجنوريُّ د حسن العزيز'' جلد چهارم \_

جلد ۲۲۰۲۱ - جامع: حضرت مولاناعیسی الد آبادیُّ: ' انفاسِ عیسیٰ ' حصداول: اِس میں چارابواب ہیں: ا: ' د تعلیمات: ص۱۳-۹۰'،۲' د شخصیات: ص۹-۱۳۳٬ ''۳': ' تہذیبات: ص۱۳۳–۲۵۲'، ۲۷: ' ارشادات: ص۲۵۳ – ۲۷۳٬ ۔

جامع کتاب حضرت مولاناعیسی صاحب الدآبادی نے اِس پرایک مقدمد کھااور بہتحریر فرمایا کہ: ''اس مجموعہ کو حضرت مولانا ومرشدنا تھانوی دامت برکاتہم نے پیند فرمایا۔''کتاب کے پہلے حصہ کی ابتدا میں حضرت مولانا سراج الحق مچھلی شہری کے قلم سے جامع ومرتب حضرت مولاناعیسی صاحب کی مختصر سوائح بھی درج ہے۔

جلد٢٣- جامع:حضرت مولا ناعيسي اله آيا ديُّ: ' كمالات اشر فيهُ'۔

جلد ٢٢- جامع: حضرت مولا نامفتي محرشفتي ديو بنديٌّ: ملفوظات جلد ٢٢ ' مجالس تحكيم الامت'' \_

اِس مجموعہ کے متعلق جامع ملفوظات لکھتے ہیں کہ: '' حضرت (تھانوی ؓ) کی وصیت (جس کا تذکرہ ملفوظات کے تعارف کے تحت آچکاہے ) کو پورا کرنے کے لیے احقر نے مجالس حکیم االامت کا مسودہ حضرت مولا ناظفر احمد عثانی دام بر کا تہم شیخ الحدیث دارالعلوم الاسلامیہ ٹنڈ والہ یارسندھ کی خدمت میں پیش کرنے کی درخواست کی تو اولا امولا نانے جواب میں تحریر فرما یا کہ: حضرت ؓ نے اپنے مواعظ و ملفوظات کی اشاعت کے لیے اپنے بعد جن حضرات کے دیکھنے کی شرط بیان فرمائی ہے ، اُس کا مطلب بیہ ہے کہ ضبط کر اشاعت کے لیے اپنے بعد جن حضرات کے دیکھنے کی شرط بیان فرمائی ہے ، اُس کا مطلب بیہ ہے کہ صنبط کر والاان حضرات سے علم ومعرفت میں کم ہو۔'' لیکن مفتی شفیع صاحب ؓ نے ''پورا مسودہ حضرت مولا نا عثم کی خدمت میں بھیج دیا جس کے جواب میں حضرت موصوف نے تحریر فرمایا'' آپ کے علم کی تحمل کردی ورنہ آپ کے علم کی تعمل کردی ورنہ آپ کے ضبط کر دہ ملفوظات کے لیے کس کے دیکھنے کی ضرورت نہی ۔''

(ملفوظات جلد٢٩٢م السحكيم الامت ص٣١)

جلد ۲۵ - مرتبین : حضرت مولانا اسعد الله صاحب سابق ناظم مظاہر علوم سہارن پور-مولانا شاہ ابرار الحق صاحب ہردوئی مفتی جمیل احمد تھانو گی مولانا عبد الحی حید رآباد گی: ''جمیل الکلام''، ''اسعد الابراز''، ''سکنیہ تربیت'' ملفوظات تو رجب ۱۳۵۷ = ستمبر ۱۹۳۸ = سفر لکھنو وغیرہ کے زمانہ کے ہیں ۔ البتہ'' آسکینہ تربیت' کتاب ''تربیت السالک'' کی تلخیص ہے جس پر حکیم الامت حضرت تھانو گی نے نظر فرمائی تھی اور تصدیق نامہ درج کیا تھا۔

جلد٢٦- جامع: حضرت مولا نامفتي محدهن امرتسريٌّ: 'الكلام ألحن''-

یےجلد دوحصوں پر مشتمل ہے۔ پہلاحصہ (ص۳۳ تا۱۵)'' کا ایک ایک حرف حضرت اقد س علیم الامت مولانا محمد اشرف علی تھانوی قدس سرہ کی نظر اصلاحی ہے گز را ہوااور حضرت کالنجیج فر مایا ہوا تھا۔''البتہ دوسرا حصہ حضرت تھانوی کی کا نظر فرمودہ نہیں تھااور حضرت مفتی صاحب ؓ کے پاس محفوظ تھا جو بعد میں طبع ہوا۔ (ص۱۵۵)

جلد ۲۸،۲۷ – مرتبین: حفزت مولانا عبدالله گنگونگ – حفزت مولانا شبیرعلی تفانو کُّ، حواثی : مفتی جمیل احمه تھانو کُّ، ص ۳۹۳ تا ۳۹۵ کے حواثی حضرت مولانا ظفر احمدعثا کُّی: ملفوظات جلد ۲۷/ ۲۸' الرفیق فی سواء الطریق'' پیجلد دراصل مواعظ کے نتخیات' الرفیق فی سواءالطریق'' ہے۔ جلد٢٩ – جامع: مولا ناحكيم محم مصطفل بجنوريٌّ: ' محالس الحكمت – خم خانهُ باطن' -

جلد ٢٠٠ - مرتبين :مفتى جميل احمد تفانو گي،مولانا اسعد الله صاحب سابق ناظم مظاهر علوم سهارن يور-مولانا شاه ابرارالحق صاحب مردو كيَّ ، حضرت سيدمتبول حسين وصل بكرا يُّ: ‹ جميل الكلامُ ' ، ' اسعد الابرار' \_ ' سفرنامه لكهنو٬٬٬ يعن‹ جميل الكلام٬٬٬ اسعدالا برار٬ \_مرتبين :مولا نا خيرمجمه حالندهريٌ مفتى محمه حسن امرتسريٌ مكيم عبدالخالق امرتسري،مولا ناظهورالحن كسولوكِّ: ''سفر نامهُ لا هور'' \_مرتب: مولا نا نورمُحرٌّ \_مرتبين :مولا ناشبير على صاحتٌ ،خواجه عزيز الحن مجذ وبغوريٌّ (ص ١٣٧٤ تا ١٠ ارجع الثاني ١٣٨٢ هه )،مولا نا عبدالمجد بحجرابو ني (ص١٩٢ تا ٢٦٠ شوال١٣٥٢ه)'' مكتوبات حسن العزيز'' ،مرتب:مولانا حافظ جليل احمد خال شيرواثيّ:

"الرقيم الجليل" مجلدي ابتدامين حضرت وصل بلگرامي گاو قيع مقدمه شامل ہے۔

بيكتوب سوال جواب كي شكل ميں ہے۔ حيدرآ باد كے نتنوں وعظمولا ناعبدالحليم كانپوري نقلم بند كيے۔ 2- تاليفات وتصنيفات حكيم الامت:

۱- ''بوا درالنوا در'' جلد دوم مکتبه جاوید دیو بند ۱۹۹۵\_

۲- "اصلاح انقلاب امت "جلد دوم به

٣- وحياة المسلمين "-

٧-رّ جمه وتحقيق:مفتى زين الاسلام قاسمى ـ "مأة دروس" ـ

۵-اختری بهشتی زیور،نوان حصه بص۲۰۱\_

٨- ديگرمصتفين كي تحققات وتصنيفات:

ا-الامام محمد قاسم نانوتويٌّ: ' ' تقرير دل يذير'' شيخ الهندا كيدُمي ١٣٣٥هـ -

۲- ڈاکٹر ظفرحسن:''مرسیداورحالی کانظر پیفطرت'' مکتبہ جدیدیریس لا ہور ۱۹۹۰ء۔

٣-مولا ناعبدالباري ندويٌ: ''نه زهب اورسائنس'' - مكتبه الاشر فيه جامعداشر فيدلا مور١٩٩٣ء -

٧- ايضاً ''مذهب وعقليات' - باري پېلې کيشنر لکھنؤ \_

۵-ایضاً "جامع الحد دین" باری پبلی کیشنر بکھنؤ۔

٢ - شخ نديم الجسر: ''فلسفه، سائنس اورقر آن'' \_

2- قاضى قيصرالاسلام: ' فلسفه كے بنيا دي مسائل'' نيشنل بك فاؤنثريشن ١٠٠٨ء \_

٨-ىرسىدا حمد خال: ''مقالات ِسرسيد'' حصه دوم \_

9 - علامة بلي: "الكلام"، مع حاشيه، دارالمصنَّفين ابتدائي ايدُيش \_

• ا- اليضاً: "علم الكلام" -

اا-الصّاً: مرتب علامه سيدسليمان ندوى'' مقالات ثبلي، جلدششم، ابتدائي ايْدِيش دارالمصنّفين اعظم كرُّره

١٢-الطاف حسين حالى: ' حيات ِ جاويه'' قو مي كونسل برائے فروغ اردوز بان يانچواں ايْديشن ٢٠٠٠ ء ـ

٣١- يروفيسريليين مظهرصد ليقي: ' سرسيداورعلوم اسلاميهُ ' مسلم يوني ورشي على گرْهه ١٠٠١-، الهند \_

۱۳- بروفیسرسعودعالم قاسمی: ''سرسیداور جدیدعلم کلام' 'تر جمان دارالعلوم،ابریل- جون ۲۰۱۷ء \_

۵- ڈاکٹر سیدعابد حسین: ''علی گڑھ کیکڑین نمبر''۱۹۵۳-تا-۱۹۵۵ء''سید کاخواب اوراُس کی تعبیر''۔

R. M. Unravelling the Mind of God-۱۲ ، بحواله دُّاكثر مارون يَحِيٰ: ' قر آن رہنمائے سائنس''۔

١٥- معارف اكتوبر ١٩٢٤ء: "لفظ صلوة قرآن شريف مين" بحواله مقالات سليمان (٣) -

۱۸ محقق عبدالماجدوريابادي: ‹ حكيم الامت - نقوش وتاثر ات ' سعدي بك ذيو، اله آباديويي \_

9-مهاراشٹرابونه بورڈ: جماعت دہم <sup>، در</sup> سائنس اورشیکنالو جی''،حصه اول\_

۲۰ - جناب اقبال محمر میزکاروی: جدید فلسفه اورعلم الکلام، مکتبه الی بکر رئیج ابن انسیج البصری، بحروچ، گجرات ۲۰۱۳ء -

٢١ - ڪيم کبيرالدين:''بياض کبير'' حصه وم''علم الصيد لهُ''ص۵۵،۵۴ کتاب الثفا ۲۰۱۰ء -

۲۲ - حكيم كمال الدين حسين جمداني: "اصول طب" داداره اشاعت طب لا جور، من ندارد ـ

۲۳- حکیم وسیم احمراعظمی: ' علم الصید لهٔ ' اعجاز پباشنگ ما وسنی د ہلی ۱۹۹۵ء۔

۲۴-المنجد: زكريا آفسيث طبع اول ۲۰۰۱ ء ـ

## صاحب تشريخ: ايك نظر ميں

نام : فخرالاسلام بن عبدالصمد (پیدائش:۲۲۳ رفروری۱۹۲۳ء)

عربى تعليم : فضيلت: مظاهر علوم سهارن بور

عصرى تعليم : بانی اسکول، گریجویشن، پوسٹ گریجویشن (ایم ڈی۔ یونانی میڈیسن)

خاص استاذ: : معقولات: حضرت مولا ناسيد صديق احمه بإندويٌّ، طب بحكيم سيدمود و داشرف قاسَّى

تغليمى تحقيقى : پروفيسروصدرشعبهامراض جلد جامعه طبيه ديوبند

وتصنیفی سابق پروفیسروصدر شعبه امراض جلد، یونانی میڈیکل کالج اکل کوامہاراشٹر

سرگرمیاں ممبر بورد آف اسٹڈیز چودھری چرن سنگھ یو نیورٹی میرٹھ

سابق ممبر، بوردْ آف اسٹاریز مهاراشٹر یو نیورٹی آف ہیلتھ سائنسز ناسک

سیمینار : علوم قاسم نانوتوی کی شرح وتر جمانی میں خطیب الاسلام کا حصه به دارالعلوم وقف دیوبند

دراسات ۲۰۰۲ - ۲۰۱۴ - ۱۰، شعبهٔ افتاء مجمح الفقه الحقی، سهار نپوریویی ۲۰۱۴ - تا حال

محاضرات : افكار مغرب اصول نا نوتوى كى روشى مين، ججة الاسلام اكيثرى دارالعلوم وقف ديوبند

مقالات : "منافع الاعضاءاورعلم النفس"، "ما ذُرن فلاسفي، سائنس اورامام قاسم نا نوتوي" وغيره

كتابين : ٢: توضيحات 'الانتبابات المفيدة ..... 'از تكيم الامت مولا نااشرف على تفانوى

٣: منهاج علم وڤكر: ڤكرنا نوتوي اورجديد چيلنجز

٣٠: 'الا مام محمد قاسم النا نوتوي كي فكراور بدلتے حالات ميں مدارس كى ترجيحات ''

۵: تشر يح وتحقيق "ججة الاسلام" ازامام محمد قاسم ما نوتويٌّ

۵: تشریح و خقیق ' ' تقریر دل پذیر''ازامام محمدقاسم نا نوتویُ (زیرِ اشاعت )

دروس علم الكلام ( مستفاداز حجة الاسلام وافكار جديده ) وغيره -